



مُوْ الْبَابِ فَلْيُصَارِ الْسَايِعِي الوبكِسِ مِهُولوگوں كونماز پرُهاتِ هُوُ الْبَابِ مُنْ فَلْيُصَارِ اللَّهِ ( بَخَارَى حديث: ١٤٨م، سلم: ٩٣٨)



سيدناعلى الرتفني فلنفض في فرمايا

خَيْلُ السَّابِعَ لَاسُولِ لَلْ الْمُ الْمُؤْكِرِ فَخِيرُ النَّسِ الْعَلَائِي مِنَ مَنْ مَنْ مَنْ الْمُؤْكِرِ مَنْ الْمُؤْكِرِ مِنْ الْمُؤْكِرِ مِنْ الْمُؤْكِرِ مِنْ الْمُؤْكِرِ مِنْ الْمُؤْكِرِ مِنْ الْمُؤْكِرِ اللَّهِ الْمُؤْكِرِ اللَّهِ الْمُؤْكِرِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْكِرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

رقصنی شخاله ین والنیر پیرسائین علل ارسول فاتیمی پیرسائین علل ارسول فاتیمی قادری نشتیندی

حِمَة لِلعِسِ الْمِبرِثُ بِلَبِي يَشنو بشركالوني سرگوها

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

# فهرست مضامين

| ۳    | (۱)۔ صحابر کرام کے الگ الگ خصائص           |
|------|--------------------------------------------|
| ۹ .  | (٢) سيدناصديق اكبري كخصائص                 |
| r4 . | (٣) - كتاب التي المطالب مين شان صديق اكبر  |
| m    | (۴)۔ شانِ صدیق سیدناعکی الرتضٰی کی زبانی   |
| 20   | (۵)۔ تمام صحابہ کرام اور پوری امت کا فیصلہ |



#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّكَامُ عَلَىٰ حَبِيْبِ اللَّهِ

### صحابر کرام کے الگ الگ خصائص

الله كريم جل شانه نے اپنے محبوب صلى الله عليه وسلم كے تمام صحابه كرام اور اہلِ بيت اطہار عليم مارضوان كو مختلف شانيس عطافر مائى ہيں۔ ان ميں سے كى ايك كے حالات اور كمالات كامطالعه كيا جائے تو يوں لگتا ہے كہ اس جيساكوئى دوسرانہيں ہوگا۔ ليكن جب مختلف صحابه كا يكبارگ مطالبه كيا جائے تو صورت حال بچھاس طرح سامنے آتی ہے۔

 ← حفرت زید بن حارشه واحد صحابی میں جن کا نام قرآن میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ
 فرمایا: فَلَمَّا قَصْلَى زَیْدٌ مِّنْهَا وَطَوَّا زَوَّجُنَا کَهَا (الاحزاب: ۳۷)۔

۲۵۔ اس امت میں سب سے پہلے تیرانداز سعد بن انی وقاص ﷺ ہیں ( بخاری: ۲۳۲۹)۔
سیدناعلی المرتضٰی ﷺ فرماتے ہیں کہ: میں نے سعد کے علاوہ کسی کیلئے نبی کریم ﷺ کا بیفر مان نہیں سنا
کہ: تیر چلا تجھ پرمیرے ماں باپ فدا ہوں ( بخاری: ۲۹۰۵مسلم: ۲۳۳۳)۔

نی کریم ظلمدیند شریف پنچ تو فرمایا: کاش میرے محابہ میں سے کوئی صالح آ دمی ہوتا جورات کومیر اپہرا دیتا، آپ ظلف نے اسلحہ کی آ واز سی تو پوچھا کون ہے؟ عرض کیا سعد بن ابی وقاص ہوں، آپ کا پہرا دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، نبی کریم ظل سو گئے ( بخاری حدیث : ۲۸۸۵، مسلم حدیث: ۲۲۳۴)۔

﴿ حفرت حرام بن ملحان ﴿ نَعْوَدُه بِيرِ معونه مِن شَهَادت بِا بَي بَهِ شَهِيد بِن كَا اللهِ مِن مَلِي اللهِ مِن كَان ﴿ وَهِ بِيرِ معونه مِن شَهَادت بِا لَي مَهِ مَن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

ہے۔ جنگ بدر میں عبیدہ بن سعیدلوہ کے لباس میں ملبوس ہو کر میدان میں اترا۔سیدنا زبیر بن عوام نے اسے پچھاڑا اور اس پر سوار ہو گئے اسکی آئکھ میں نیزہ مار کراسے قبل کر دیا۔وہ (یادگار) نیزہ خودرسول اللہ ﷺ نے حضرت زبیر سے مانگ لیا۔ پھروہ نیزہ خلفاء راشدین کے پاس اور پرعبداللدين زبيرك ياس ر بارضى الله عنهم (بخارى:٣٩٩٨)\_ حضرت زبیر بن عوام بہلے صحابی ہیں جنہوں نے الله کی راہ میں تلوار اٹھائی (اسدالغاب جلد ٢ صفحه ٢٢) \_ آپ و عظيم مجامد بين جن كا مرعضو جهاد مين زخي موا (اسد الغابه جلد ٢ صفحه ٢٢) \_ حضرت طلحہ بن عبید الله الله واحد صحابی میں جنہوں نے رسول الله الله کا طرف آنے والے تیرکوایے ہاتھ پرلیااوران کاوہ ہاتھ ساری زندگی کیلے شل بٹوگیا (بخاری:٣٢٢)\_ المدين جباوك بي كريم الله كاس عجمر كنو حفرت الوطليد الله اين ایک ڈھال سے نبی کریم ﷺ کا دفاع کررہے تھے، آپ نہایت زبردست تیرانداز تھے، آپ نے اس دن تین کمانیں توڑ دیں۔ جب کوئی آ دی تیروں کی تھیلی لیکر وہاں سے گزرتا تو ہی کریم ﷺ اسے فرماتے: انہیں ابوطلحہ کے پاس بھیردو، جب نبی کریم ﷺ نے سرمبارک اوپراٹھا کر کفار کی فوج كود يكهنا جابا توعرض كرنے لكے: ميرے مال باپ فدا سرنچ كريں ، دشمن كا كوئى تير ندلك جائے،آپ کی گردن پرمیری گردن قربان نخوی دون نخوک ( بخاری مدیث:۲۴ ۲۰) حفرت ابوطلحہ کے غزوہ حنین میں ہیں (۲۰) کافروں کوقل کیا (متدرک حاكم: ٥٥٩، اسد الغاب جلده صفي ١٣) - ني كريم الله في فرمايا الشكر مي الوطلح كي آواز بزار آ دمیوں کی آ واز سے بہتر (لیعن وشمن کے لیے خوفناک) ہے (متدرک حاکم: ۵۵۸۸)\_ 🖈 - حضرت على المرتضى المرتضى الله واحد صحابي بين جن كم باتھوں خيبر فتح بوا۔ نبي كريم على نے فرمایا: کل میں جھنڈااس کے ہاتھ میں دول گا جواللہ اوراسکے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اسکارسول اس سے مجت کرتے ہوں گے۔ تمام صحابرات بھراس امید بررہ کہ شاید بیعزت مجھے طے گ و كُلُهُمْ يَرُجُوا أَن يُعْطَىٰ ليكن الكردن ني كريم الله في بياعز الرسيدناعلى الرتضى کودے دیا (بخاری مدیث:۲۹۳۲،مسلم :۲۲۲۳)\_ ☆- اى طرح جبرسول اكرم الله في فحصرت اسامه بن زيد كوايك الشكركا سالار بنايا

تو کچھ صحابہ کرام رضی الله عنهم نے کسی دوسرے کوسالار بنانے کی ججویز دی اس لیے کہ بینو جوان

میں اور ان میں امارت کی اہلیت نہیں ہے۔ گرنی کریم اللہ نے فرمایا: اللہ کی تم اس کا والد جھے سب سے زیادہ پیارا تھا اور بیاب والد کے بعد جھے سب سے زیادہ پیارا ہے اِنْ کَانَ لَاَحَبُّ النَّاسِ اِلَّيَّ ( بِخَارِی حدیث: ۲۷۳۵)۔ النَّاسِ اِلَیَّ ( بِخَارِی حدیث: ۳۷۳۵ )۔

 ای طرح جب نجران کے لوگوں نے آپ ﷺ سے درخواست کی کہ جمارے ساتھ ایک ا امانت دار آ دی بھتے دیں تو آپ ﷺ نے فرمایا:

⇒ ای طرح تمام صحابه کرام موجود نے مگر محبوب کریم ﷺ نے سیدنا صد بی آگر ہے کہ امامت کے مصلے پر کھڑ اہو کرنماز پڑھانے کا تھم دیا۔ فرمایا:

مُسوُوُا اَبَا بَكُو فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ام المومنين عائش صديقد رضى الله عنها في عرض كيا كد: ابو بكرايك نرم دل آدى بين ، جب آپ كى جگه پر كھڑے ہوں گے تو لوگوں كو نماز نہيں پڑھا سكيں گے، نبى كريم الله في فرمايا: ابو بكر سے كہولوگوں كو نماز پڑھائے۔ ام الموشن نے وہى بات دو برائى تو فرمايا: ابو بكر سے كہدلوگوں كو نماز پڑھائے، تم يوسف كے زمانے والياں ہو۔ ابو بكر صديق كے پاس بلانے والا آيا اور آپ نے نبى كريم الله كى حيات طيب ميں لوگوں كو نماز پڑھائى (بخارى حديث ، ١٤٨٤، مسلم حديث ، ١٤٨٩)۔

آپ ﷺ نے حضرت عمر فاروق ﷺ کونماز پڑھاتے ہوئے ساتو فر مایا: لا لا کو ایش کونماز پڑھاتے ہوئے ساتو فر مایا: لا لا کو ایش کونماز پڑھائے۔ لیست البورکوچاہیے کہ لوگوں کونماز پڑھائے (ابوداؤ: ۱۲۲۳)۔ نیز فر مایا: وَیَالْہُی وَ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَ اللّٰمُ وَ اللّٰمُ وَا وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ ال

سیدناعلی فی فرماتے ہیں کہ: جب نی کریم فی نے نماز کیلیے الو برصدین کا انتخاب فرمایا تو میں ہورہ ہی موجود تھا نائب بنیں تھا وَ إِنِّی اُشَاهِدُ وَ مَا أَنَا بِعَائِبِ (تَانَّ اَلْحَلْفَاءَ صَفَّدِ ۵)۔

آپ نے دیکھا کہ بھی تو تمام صحابہ کی موجودگی میں سیدناعلی المرتضلی فی کا انتخاب ہورہا ہے، کھی تمام صحابہ کی موجودگی میں سیدنا اسامہ بن زید کا امتخاب ہورہا ہے، کھی تمام صحابہ کی موجودگی میں سیدنا صدیق آگرکا ہے۔

﴾۔ ایک حدیث شریف میں مختلف صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مختلف شانوں کا تذکرہ اس طرح موجود ہے:

اَرْحَمُ اُمَّتِی بِاُمَّتِی اَبُو بَکُرِ، وَ اَصَدُّهُمُ فِی اَمْرِ اللَّهِ عُمَوْ، وَ اَصَدَقُهُمْ حَیَاءً عُمُ مَانُ ، وَاقْصَاهُمُ عَلِی بُنُ اَبِی طَالِبٍ وَ اَقْرَوْهُمْ لِکِتَابِ اللَّهِ اُبَیْ بُنُ کَعْبِ ، وَاَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مَعَاذٌ بُنُ جَبَلٍ ، اَلَا وَ إِنَّ لِکُلِّ وَالْوَصُهُمُ زَیْدٌ بُنُ ثَابِتِ ، وَ اَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مَعَاذٌ بُنُ جَبَلٍ ، اَلَا وَ إِنَّ لِکُلِّ وَالْوَصُهُمُ زَیْدٌ بُنُ ثَابِتِ ، وَ اَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مَعَاذٌ بُنُ جَبَلٍ ، اَلَا وَ إِنَّ لِکُلِّ اَمْتِ اَمِینَ هلِهِ اللهُ مَا اَبُو بَرُ عَبَيْدَةَ بُنُ الْجَوَّاحِ (تَرَدُى: الاسمالين باجه: ۱۵۳) م الله عَلَى الله عَمَل على الله عَلَى بن الله عَلَى الله الله ورَحَامُ كُلُهُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

ہے۔ ابایک ٹھاٹھیں مارتا سمندردیکھیے: سیدتا خالد بن ولید واحدسیف اللہ ہیں جنہوں نے ایک جنگ میں نو تلوارین توڑوی (بخاری: ۲۷۱۵) ۔اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون سیدتا عمار بن یاسر کی والدہ سیدہ سُمیّہ ہیں (اسد الغابہ جلد ۲ صفی ۲۵۳) ۔ نبی کریم ﷺ کی دو شہرادیوں کا تکاح صرف سیدتا عثمان غنی سے ہوا (ابن ماجہ: ۱۱، متدرک حاکم: ۱۱۰ ک) ۔ نبی کریم ﷺ کی چارشنرادیاں ہیں گرجنتی عورتوں کی سردار ہونے کا شرف سیدہ فاطمة الز ہراء رضی اللہ

عنها کو حاص ہے (بخاری: ۳۲۲۳) ۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جنتی بوڑھوں کے سردارسید تا ابو بکر وعمر بیں (ترخدی: ۳۲۲۸) ۔ بی کریم ﷺ نے فرمایا: جنتی بوڑھوں کے سردارسید تا حسن چیں (ترخدی: ۳۲۲۸) ۔ مواخات مدینہ کے موقع پر نبی کریم ﷺ نے سید نا علی الرقضی کو اپنا بھائی قرار دیا (ترخدی: ۳۲۲۸) ۔ از واج مطہرات میں ہے ام الموثین سیدہ عاکثہ صدیقہ آپ ﷺ کو سب سے زیادہ محبوب بیں (بخاری: ۳۷۷۵) ۔ نبی کریم ﷺ نے جب وصال فرمایا تو آپ ﷺ اُم الموثین عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنبها کے سیدہ مبارک پر شک دگائے ہوئے سے (بخاری: ۳۲۲۸) ۔ نبی کریم ﷺ نے سیدنا عبد اللہ بن عباس ﷺ کو جنب و الاہ ﷺ کا اللہ بن عباس ﷺ کو راز دان بیں جس راز کو ایکے سواء کوئی نہیں جات (بخاری: ۱۲۳۸) ۔ سیدنا ابو ہریرہ کو حافظ عطا ہوا (بخاری: ۱۱۸) ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کا لقب صاحب انتعلین ہے سیدنا ابو ہریرہ کو حافظ عطا ہوا (بخاری: ۱۱۸) ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کا لقب صاحب انتعلین ہے شہری امت کا پہلا الشکر جو سمندر پار جہاد کرے گا ان پر جنت واجب ہے ۔ سمندر پارسب فرمایا میں معاویہ سے پہلے سیدنا امیر معاویہ نے جہادکیا (بخاری: ۲۲۳۸) ۔

مختف صحاب نے مختف گتاخوں کو آل کیا ، کعب بن اشرف کوسید نامحمہ بن مسلمہ دیات توں کو آل کیا (بخاری: ۲۵۱۰، مسلم: ۲۹۱۳) ، ابو رافع یہودی کوسید نا عبداللہ بن علی کے نے قل کیا (بخاری: ۳۰۲۲) ، ابن خطل کوسید نا سعید بن حریث کے نے آل کیا جبکہ وہ کعبہ کے پردہ کے ساتھ چٹا ہوا تھا (ابن الی شعبہ: ۸/۵۳۵ ، نسائی: ۲۷۷)۔

مختلف جنگوں میں مختلف صحابہ نے اسلامی پرچم اٹھایا، غز دو موند میں سب سے پہلے حصرت زید نے جھنڈ اپکڑ ااور شہید ہوگئے، پھر حصرت جعفر نے جھنڈ اپکڑ ااور شہید ہوگئے، پھر ابن رواحہ نے جھنڈ اپکڑ ااور شہید ہوگئے اور سب سے آخر میں حصرت خالد سیف اللہ نے جھنڈ اپکڑ اور شہید ہوگئے اور سب سے آخر میں حصرت خالد سیف اللہ نے جھنڈ اپکڑ احتی کہ اللہ نے انہیں فتح عطا فر مائی (بخاری حدیث: ۲۲۲۲)، غز وہ تبوک میں پرچم سیدنا الوبکر صدیق کے ہاتھ میں تھا (اسدالغابہ ۲۲۲۱/۳)۔ فتح خیبر کے موقع پر پرچم سیدنا علی المرتضلی کے ہاتھ میں تھا (اسدالغابہ ۲۲۲۱/۳)۔ فتح خیبر کے موقع پر پرچم سیدنا علی المرتضلی کے ہاتھ میں تھا ، اللہ نے ان کے ہاتھوں فتح نصیب فر مائی (بخاری ۲۹۲۲۰، مسلم ۲۹۲۲۰۰)۔ فتح کمہ کے

دن انصار کا جمنڈ احضرت سعد بن عبادہ اور نی کریم اللہ کا جمنڈ احضرت زبیر بن عوام کے ہاتھ میں تفا( بخاری مدیث ، ۴۸۰ )۔ رضی اللہ عنبم اجمعین

اچھی طرح واضح ہوا کہ گلستانِ مصطفیٰ کے ہر پھول کی الگ رنگت ہے اورا لگ خوشبو ہےاورکوئی بھی اپنے محبوب ﷺ کی خصوصی عنایت سے خالی نہیں۔

امت میں الو بکر صدیق کوسب سے زیادہ شانیں الی حاصل ہیں جواس امت میں کی کو حاصل ہیں جواس امت میں کی کو حاصل نہیں ۔ گئ آیات میں سے صرف تین آیات اور تقریباً ساٹھ (۲۰) احادیث پیش فدمت ہیں، ان میں سے بعض آیات اور احادیث میں ضمناً بیثار خصوصیات موجود ہیں اور خصائص کی مجموعی تعدادای (۸۰) سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ اپنی آ تھوں سے پڑھے، دماغ سے موجے اور دل میں اتاریے!



## سیرناصدیق اکبری کے خصائص

(۱)\_ قرآن آپ کوانی اثنین کہتا ہے، فرمایا:

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخُورَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ لِيَنَا اللَّهُ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ لِيَنَا الرَّمْ فِي اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ لِيَنَا الرَّمْ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَو لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ ال

اس آيت كالك ايك لفظ صديقى مناقب اورخصائص علريز ع: نَصَرَهُ الله میں صدیق اکبر ﷺ کے ذریعے کی گئی مدوکا ذکرہے، فَانِی افْنَینُن میں خلیل کی خلوت کاعروج، غار ك تنهائى ميں إذ هُمَا كاوصل جدد كيورمفسرين كاقوت ميره جواب دي كى كدا حدكون إاور ٹانی کون ہے، صَاحِبه کی اضافت میں اَسُویٰ بِعَبْدِهٖ کاعکس، لَا تَحْوَنُ کی حوصله افزائیاں اور إِنَّ اللَّهُ مَعَنا مِين معيت كى رعنا ئيال مجحف كي ليم منفى كريم الله كي جيسى بصيرت جا سيه ما تَنْصُرُوهُ لِينَ الله تعالى في إلا تَنْصُرُوهُ كالفاظ من تمام لوكوں كى ندمت كى إدرابو بكركى مدح کی ہے (ابن عسا کر جلد ۳۰ صفحہ ۲۹۱، در منثور ۳/ ۴۵۵، روح المعانی جلد ۱۰ اصفحہ ۸۹ ) یکی بات حضرت سيدناحسن بعرى قدس سره العزيز بهى فرماتي بين :عَــاتَـبَ اللَّــةُ جَمِيعً أهل الْأَرُضِ غَيْسَ أبي بَكُو ﷺ (نوادرالاصول:٧١،درمنثور٣١/٣٥،روح المعاني جلد اصفحه ٨٩) - يبي بات اما صحى تا بعى رحمة الله البرنجي فرما تى ب عَداتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اَهُلَ الْاَرُضِ جَمِيْعاً فِي هلِهِ الْآيَةِ غَيْرَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيْقِ ﴿ بِنُوى جلد مُ المُ المُ الم بات حضرت سفيان بن عييندرحمة الله عليد في بهى فرما لى يه قال سُفيان بن عُينانة : خَوج

اَبُوبَكُرٍ بِهِلْدِهِ الآيَةِ مِنَ الْمُعَاتَبَةِ الَّتِي فِي قَولِهِ: إِلَّا تَنْصُرُوهُ ( قَرْطِي طِد ٨صفحا١١)\_

حصرت علام سير محمود آلوى عليه الرحمة في لا تعُوزَن كي تفير كرت موت بيه كهدرا نهاء كردى كه: فَفَهَتَ اللهُ عِنْدَ النَّبِي اللهِ إِسَمَنْ وَلَتِهِ عِنْدَ رَبِّهِ جَلَّ شَانُهُ يَعِيْ ثابت مواكر حضرت الوبكر صديق الله في كريم الله كي بارگاه من واي مقام ومرتبه حاصل ہے جوني كريم الله كواپ رب كى بارگاه من حاصل ہے (روح المعانی جلد اصفح ٨٩)۔

(٢) - الله تعالى فرماتا -: وَسَيْحَنَّبُهَا الْاَتقىٰ لِين اوروه جَنْم سے دورر بالا جوسب سے بوامقی ہے دورر کا جوسب سے بوامقی ہے (الیل: ۱۷) -

علامہ الوالحن واحدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: یَعُنی اَبَا بَکْرِ فِی قَولِ الْجَمِیْعِ لِیْ اَفْل سے مراد الو برصدیق ہیں، یہ پوری امت کا قول ہے (النفیر البیط ۸۸/۲۳)۔

(٣)۔ الله تعالی فرماتا ہے: لا یستوی مِنگُم مَنُ اَنْفَقَ مِنُ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اللهُ عَنْ اَنْفَقَ مِنُ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ ال

تفیراین کیر میں ہے کہ ایمان والوں کواس میں کوئی شکٹیس کہ اس آیت میں صدیق اکبرسب سے ٹاپ پر ہیں کہ الْحَظُّ الْاَوْفَقُ ۔ اور تمام انبیاء کی امتوں میں سے اس پھل کرنے میں سیدوسر دار ہیں۔ انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کردیا (این کیر جلد مصفی میں)۔ سیدنا صدیق اکبر کی مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے (ترفذی: ۳۷۳۳)۔ (۵)۔ نی کریم ﷺ فرمایا: مَا دَعَوْثُ اَحَداً اِلَی الْاِسْلامِ اِلَّا کَانَتُ لَهُ عَنْهُ کَبُوةً وَ مَا تَوَدُّدُ فِيهِ يَعِيٰ مِلْ فَجَهُوكُ وَ مَا تَوَدُّدُ فِيهِ يَعِيٰ مِل فَجَهُوكِي وَ مَا تَوَدُّدُ فِيهِ يَعِيٰ مِل فَجَهُوكِي وَ تَوَدُّدُ وَ مَا تَوَدُّدَ فِيهِ يَعِيٰ مِل فَجَهُوكِي وَ تَوَدُّدُ وَ مَا تَوَدُّدَ فِيهِ يَعِيٰ مِل فَجَهُوكِي السلام کی دعوت دی اس فے ٹال مول، تر دداور تا فیر سے کام لیا سوائے ابو بکر کے، جب میں فی اسکے سامنے اپنی نبوت کا ذکر کیا تو اس فے بلاتا فیر قبول کیا اور تر دونہیں کیا۔ اور ساتھ ہی سے الفاظ بھی اسکے سامنے اپنی نبوت کا ذکر کیا تو اس فی بلاتا فیر قبول کیا اور تر دونہیں کیا۔ اور ساتھ ہی سے الفاظ بھی دیں مشام الم ۲۵۲، میں دونہ نبویۃ لابن اسحاق الم ۱۸۳/، سیرة نبویۃ لابن مشام الم ۲۵۲، دلائل الذہ قالم بھی تی حدیث ۲۵۲)۔

(٢)۔ حضرت عامرتا بعی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس اس پوچھا: لوگوں میں سب سے پہلے اسلام کون لایا؟ تو انہوں نے فرمایا: کیاتم نے حضرت حسان کا قول نہیں سنا؟

إِذَا تُذَكَّرُتَ شَجُواً مِنُ اَخِي ثِقَةٍ فَاذَكُرُ اَخَاكَ اَبَا بَكْرٍ بِمَا فَعَلَا خَيْرُ الْبَرِيَّةِ اَتُقَاهَا وَ اَعْدَلُهَا إِلَّا النَّبِيُّ وَ اَوْفَاهَا بِمَا حَمَلا وَالثَّانِيُ التَّالِيُ الْمَحْمُودُ مَشْهَدُهُ وَالثَّانِيُ التَّالِيُ الْمَحْمُودُ مَشْهَدُهُ

(ابن ابی شیبه ۱۸ ۲۲۸ ، الاستیعاب صفیه ۲۳۷ ، متدرک حاکم : ۲۳ ۲۹۰ ، طرانی کیر : ۱۲۳۹۸)۔ ترجمہ: جب تم ارباب وفاکی داستانِ غم چھیڑوتو اپنے بھائی ابو بکر کو ضرور یا دکرنا ، جو کچھاس نے کر کے دکھایا۔وہ نبی کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل اور قابلِ اعتماد تھا اورا پی ذمہ داری کو سب سے زیادہ نبھانے والا تھا۔وہ دوسرے نمبر پرتھا، نبی کے پیچھے تھا، اسکی رسالت کی گواہی بردی پہند بیدہ تھی،رسولوں کی تقد این کر نیوالے پہلے لوگوں میں سے تھا۔

ان اشعار می سیدنا صدیق اکبر ایک کے سات خصائص کا ذکر ہے۔

(2) عَنُ سَعِيُ لِهِ بُنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كَانَ اَبُو بَكْرِ الصِّدِيْقُ ﴿ مِنَ النَّبِي اللَّهِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كَانَ الْبُو بَكُرِ الصِّدِيْقُ ﴿ مِنَ النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ مَا وَكَانَ الْوَيْدِ فِي الْإِسُلَامِ ، وَكَانَ الْوَيْدِ فِي الْإِسُلَامِ ، وَكَانَ الْوَيْدِ فِي الْإِسُلَامِ ، وَكَانَ اللَّهُ اللِّهُ ا

ثَانِيهِ فِي الْغَارِ ، وَكَانَ ثَانِيهِ فِي الْعَرِيْشِ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَكَانَ ثَانِيهِ فِي الْقَبْرِ ، وَلَمُ يَكُنُ رَسُولُ اللهِ اللهِ

ترجمہ: حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نبی کریم اللہ کے لیے وزیر کی طرح سے، حضور آپ سے تمام معاملات میں مشورہ لیتے سے، وہ اسلام میں آپ کے ٹانی سے، وہ غارمیں آپ کے ٹانی سے، وہ قبر میں آپ کے ٹانی میں آپ کے ٹانی میں آپ کے ٹانی ہوئے، اور رسول اللہ اللہ میک کو ان سے آگے نہیں سجھتے تھے۔

ال ایک حدیث میں سیدنا صدیق اکبر ایک سات خصائص فد کور ہیں۔

(۸)۔ آپ کے چرے کے جمال کی وجہ ہے آپ کوئٹیق کہا جاتا تھا، نبی کریم ﷺ نے آپ کانا منٹیق رکھا بعنی جہنم ہے آزاد (طبرانی کبیر مدیث: ۲۳ تا ۱۱)۔

(9) عَنْ حَكِيْم بُنِ سَعُدٍ قَالَ: سَمِعُتُ عَلِيّاً ﴿ يَحْلِفُ لَلْهُ أَنْزَلَ اسْمَ آبِي اللَّهِ السَّمَ آبِي الْعَبْرَاءِ السَّمَ آبِي السَّمَ آبِي السَّمَ آبِي السَّمَ آبِي الْمُعْرَاءِ السَّمَ آبِي السَّمَ آبُنِي السَّمَ آبِي الْمَاسِمُ آبِي الْ

ترجمہ: حضرت حکیم بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ﷺ کوشم کھا کرفر ماتے ہوئے سنا کہ: اللہ نے آسان سے ابو بکر کانام''صدیق''ناز ل فرمایا۔

(١٠) عَنُ أَبِي هُوَيُوةَ هَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ اللهِ عَنِ عَبِي إِلَى السَّمَآءِ فَمَا مَرَدُثُ بِسَمَآءِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ وَ اَبُو اَلْحِدُ الصِّدِيْقُ مَرَدُثُ بِسَمَآءِ اللهِ وَ اَبُو اَلْحِدُ الصِّدِيْقُ خَلُفِي لِعِن جُعِي آسان پر لے جایا گیا تو میں جس آسان سے بھی گزرا، برآسان پر اپنانام محدرسول الله اورائين نام کے بیجھے ابو برصد بق لکھا ہوا پایا (مندا بی تعلی: ٢٢٠٠)۔

(۱۱)۔ نی کریم ﷺ نے معراج کے بعد حفزت جریل امین علیه السلام سے فرمایا: میری قوم میری تقید بی نہیں کریگی۔ انہوں نے عرض کیا: کیوں نہیں؟ ابو بکر صدیق آ کی تقید بی کریں گے بَلی یُصَدِّفُکَ اَبُوْ بَکُو الصِّدِیْقُ (فضائل الصحابہ: ۱۱۱)۔

امام قرطى عليه الرحم لَهِ عَلى : وَ اَجُمَعَ الْمُسُلِمُونَ عَلَى تَسْمِيةِ آبِي بَكْرِ الصِّلِيَةِ وَ اِذَا الصِّلِيْقَ ﴿ وَالْمَا الصِّلِيْقَ ﴿ وَالْمَا الصِّلِيْقَ ﴿ وَالْمَا الصِّلِيْقَ السَّكُامُ وَسُولًا ، وَ إِذَا

ثَبَتَ هَذَا وَصَحَّ اَنَّهُ الصِّدِيْقُ وَ اَنَّهُ ثَانِي رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(۱۲) برے برے بروے صحابہ کرام آ بکی ترغیب سے ایمان لائے: سیدنا عثمان غنی ،سیدنا طلحہ ،سیدنا زبیر ،سیدنا سعد بن ابی وقاص ،سیدنا عثمان بن مظعون ،سیدنا ابوعبیدہ بن جراح ،سیدنا عبد الرحمٰن بن عوف ،سیدنا ابوسلمة اورسیدنا ارقم رضی الله تعالی عنهم (الریاض النصر ق: ا/ ۹۱) -

(۱۳)۔ آپ نے بہت سے فلاموں حفرت بلال، حفرت عامر بن فیر ہ، حفرت ام عمیس وغیر ہم کوٹر یدکر اُنزاد کیا (الریاض النفر ۃ جلداصفی ۱۳۳۳)۔

(۱۲)۔ صاحب الرسول اللہ تو تمام ہی صحابہ کرامیلہم الرضوان ہیں مگرجسکی صحابیت کا اٹکار کفر ہے وہ فقط ابو بکر صدیق بھی اسلیے کرقر آن میں آپ کو صَاحِبِه کہا گیا ہے۔

(۱۵)۔ اگلی کتابوں میں رسول اللہ بھی کی تصویر مبارک کیساتھ حضرت ابوبکر کی تصویر بھی اسطر ت بنی ہوئی تھی کہ انہوں نے رسول اللہ بھی کے قدموں کو پکڑا ہوا تھا۔ اہل کتاب کاعقیدہ تھا کہ بیر ضور بھی کے بعد آپ بھی کا خلیفہ ہے (طبر انی اوسط حدیث: ۸۲۳۱، طبر انی کبیر: ۱۵۱۸، دلائل المبہ تی ۲۸/۲۵۸، الوفاصفی ۲۵،۷۵۸، تفییر ابن کیر ۲/۸۴۸)۔

(۱۲)۔ ' آپ کے چار پشتی صحابی ہیں: والد گرامی،خود صدیق اکبر، بیٹا اور پوتا رضی اللہ عنہم (المجم الکبیر حدیث: ۱۱)۔

(۱۷)۔ مردوں میں نی کریم ﷺ کے سب سے زیادہ محبوب تھ (بخاری: ۳۲۲۲)۔ (۱۸)۔ آپﷺ کو تہبند لاکا کر باند ھنے کی اجازت تھی ، رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: جس نے تکبر کرتے ہوئے اپنا تہبند لمبار کھا اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فر مائے گا، تو آ ابو بکر صدیت ﷺ نے عرض کیا: یا رسول اللہ میرے تہبند کی ایک سائیڈ لکٹی رہتی ہے، رسول اللہ ﷺ فرمایاتم مکری وجے ایانیس کرتے (بخاری: ۳۱۲۵)۔

(۱۹) ۔ ابو برصدیق کو جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا( بخاری حدیث: ۱۸۹۷ء ۱۸۹۷ ملم حدیث: ۲۳۷۲،۲۳۲۷)۔

(۲۰) آپ رضی الله تعالی عنداس امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے (۲۰) متدرک حاکم عدیث: ۲۵۰۰)۔

(۲۱)۔ حضرت الودرداء فضر ماتے ہیں کہرسول اللہ فظ نے مخضر سا خطبہ ارشاد فر مایا، پھر جب اپنے خطب نارغ ہوئے قو فر مایا: اے الو بکر کھڑے ہوجا وَ اور خطاب کرو، الو بکر کھڑے ہوگئے اور خطاب فر مایا اور نی کریم فظات مخضر خطاب کیا، پھر جب الو بکراپنے خطاب سے فارغ ہوئے تو آپ فلف نے فر مایا اے عمر کھڑے ہوجا وَ اور خطاب کرو، عمر کھڑے ہوگئے اور انہوں نے بھی خطاب فر مایا اور نی کریم فلف اور الو بکر سے مختصر خطاب کیا (متدرک حاکم حدیث: ۲۵۵۲)۔ فک گان آو گ خویہ موریث الله و رَسُولِه (تاریخ الخلفاء صفح ۲۵۵۳ و کر اہ الی الله و رَسُولِه (تاریخ الخلفاء صفح ۲۵۵۳ و کر اہ الی این عساکر) آپ الله اور اسکے دسول کی طرف بلانے والے پہلے خطیب تھے۔

(٢٢) عَنُ آبِي الدُّرُدَآءِ ﴿ قَالَ النَّبِيُ ﴿ اِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي اللَّهُ مَ فَقُلْتُمُ فَقُلْتُمُ كَلَّهُ مَا لِهُ فَهَلُ اللَّهُ مَا لِكُولِي صَاحِبِي كَذَبُتَ وَقَالَ النُّهُ تَارِكُولِي صَاحِبِي كَذَبُتَ وَقَالَ النُّهُ تَارِكُولِي صَاحِبِي ( بَخَارى مديث: ٣١٣٠،٣٦١١) \_

ترجمہ: حضرت ابودرداء عضفر ماتے ہیں کہ نی کریم الله خوایا: بے شک الله تعالیٰ نے جھے تم لوگوں کے پاس بھیجا تو تم سب نے کہاتم جھوٹے ہواور ابو بحرکہ تار ہاوہ سچا ہے اور اس نے اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے میری مدد کی۔ کیاتم لوگ ایسانہیں کرسکتے کہ میرے یارکو میرے لیے رہنے دو؟

(٣٣) \_ عَنُ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلُتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍو عَنُ أَشَدٌ مَا صَنَعَ الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ مُنَا أَبِى مُعَيْطٍ جَاءَ إِلَى النَّبِي ﷺ وَهُوَ يُصَلِّى فَوَضَعَ رِدَاءَ هُ فِي عُنُقِهٖ فَخَنَقَهُ بِهِ خَنُقًا شَدِيدًا فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَفَعَةً عَنُهُ

فَقَالَ: أَتَدَقُتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّى اللَّهُ وَقَدْ جَاءَ كُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبَّكُمُ [خافر: ٢٨] (يخاري مديث: ٣٨٥٢،٣٦٤٨)\_

ترجہ: حضرت وہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ: ہیں نے حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ مشرکین نے رسول اللہ بھے کے ساتھ سب سے بواظلم کون ساکیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ نبی کریم نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن الی معیط نے آکرا پنی چا در آپ کے گلے میں ڈال کر آپ کا شدت سے گلا دبانا شروع کر دیا، پھر حضرت ابو بکر بھی آئے اور اس کو دھکا دے کر آپ بھی سے دور کیا، پھر بی آیت پڑھی: کیا تم ایک مرو خدا کو (معاذ اللہ) اس لیے آل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ میر ارب اللہ ہے حالانکہ یقیناً وہ تمہارے پاس تبھارے دب کی طرف سے چکتی ہوئی مثنا نیاں لے کرآئے ہیں۔

بیحدیث ویکرکت بیس تفصیلاً اس طرح ذکور ہے: حضرت اساء بنت الی بکر رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ ہی پر مشرکین کی طرف سے سب سے بخت دن کون سا آیا؟ فرایا: ایک مرتبہ مشرکین مجوح ام بیں بیٹے رسول اللہ ہی کے بارے بیں با تیں کر دے تھے کہ بہمارے بتوں کواسطرح اسطرح کہتے ہیں۔ اس دوران رسول اللہ ہی ہجد میں داخل ہوئے۔وہ سب کوڑے ہوکر پوچھنے گئے کہ آپ ہمارے بتوں کے بارے میں اسطرح اسطرح کہتے ہیں؟ مرایا: کیوں نہیں؟ وہ سارے کے سارے ٹوٹ پڑے۔ ایک آ دی چیخ ا ہوا ابو بکر کے پاس پہنچا اور کہا: (یاصد این اکبر) اپنے صاحب کو پی اور کہ فررا نکل کے اور انہوں نے زلفیں رکھی ہوئی محمیں، آپ مجد میں واغل ہوئے اور کہ جارہ سے: تم لوگوں کا برا ہو، کیا تم اس مروضدا کو معاذ منازیاں لے کر آیا ہے ، انہوں نے رسول اللہ بی کوچھوڑ دیا اور ابو بکر پر جملہ کر دیا۔ ابو بکر جب اللہ کا رہی ہا تھوں کی ہے ہو جو کہتا ہے کہ میر ارب اللہ ہے کوچھوڑ دیا اور ابو بکر پر جملہ کر دیا۔ ابو بکر جب مارے پاس وائی آ تے تو آپ اپنی زلفوں میں سے جہاں بھی ہاتھ دگا نے تو بال اکمڑ کر ہاتھ میں آ جاتے تھے، اور آپ فرماتے تھے ، اور آپ فرماتے تھے ، انہوں نے تھے ، انہوں نے تھے ، اور آپ کی نافوں میں سے جہاں بھی ہاتھ دگا نے تو بال اکمڑ کر ہاتھ میں آ جاتے تھے، اور آپ فرماتے تھے ، اور آپ کی نافوں میں سے جہاں بھی ہاتھ دگا نے تو بال اکمڑ کر ہاتھ میں آ جاتے تھے، اور آپ فرماتے تھے ، انہوں کے تھے ، انہوں کے ان دارالاصول ، ۹ کہ ان مندر آپ کی ان دارالاصول ، ۹ کہ ان مندر آپ کی دور آپ کی دارالاصول ، ۹ کہ ان مندر آپ کی دارالاصول ، ۹ کہ ان مندر آپ کی دور آپ کی

بیدواقد صدیق خصائص سے لبریز ہے، صرف مال ہی نہیں بلکہ جان کی بازی لگادیے

کے علاوہ ایک ایک سطر میں صدیق اکبر کی وفا داریاں اپنی انتہاء کوچھوری ہیں۔ مزید دیکھیے:

(۲۲)۔ صدیق اکبر رہنے ہی کریم بھٹا کے بعد سب سے زیادہ بہادر سے سیدناعلی المرتفنی کے
نے فرمایا: ابو بکرتمام لوگوں سے زیادہ بہادر ہیں فَھلْدَا اَشْجَعُ النّاس (جُمُح الزوائد: ۱۳۳۳س)۔

(۲۵)۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمٰن جنگ بدر اور احدیث کا فروں کے ساتھ
سے ، انہوں نے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو لکا کاراتو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت ابو بکر
صدیق کھڑے ہوئے ، تو رسول اللہ بھٹانے فرمایا: مَتِّعْنَا بِنَفْسِکَ یَا أَبَا بَکُور ، أَمَا عَلِمْتَ أَنْکَ
استفادہ کا موقع دیجے (الاستیعاب صفح ااس)۔ مَتِّعْنَا بِنَفْسِکَ یَا أَبَا بَکُور ، أَمَا عَلِمْتَ أَنْکَ
عندی ہمنو کَلَةِ سَمُعِی وَ بَصُورِی (السیرۃ الحلیدة ۲/۲ ء )۔

جب حفرت عبدالرحن بن ابی بکر مسلمان ہوئے تو عرض کیا اباجان: جنگ بدریس آپ کئی بازمیری تکوار کی زویس آئے گریس نے آپ سے درگز رکیا، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا: اگرتم میرے سامنے آجاتے تو میں کبھی درگز رنہ کرتا (سیرت حلبیہ ۴۰/۲)۔

(۲۷)۔ ہجرت والی حدیث میں سیدنا صدیق اکبر کے کم از کم سات خصائص موجود ہیں: نی کریم کے نے صدیق اکبر کواپئے ساتھ ہجرت کے لیے منتخب فرمایا۔ رسول الله کھی دوزانہ صح شام صدیق اکبرے گھرتشریف لے جاتے تھے، ابن دغنہ نے صدیقی شان میں وہی الفاظ بولے جوسیدہ خدیجة الکبریٰ رضی اللہ عنہائے پہلی وحی کے نزول کے وقت نبی کریم ﷺ کی شان میں بولے تھے،صدیق اکبرنے دنیائے اسلام کی پہلی مجد کم شریف میں اپنے گھر میں بنائی تھی، صدیق اکبر کے قرآن پڑھنے پر کافروں کی عورتیں اور بچے آپ پر پروانہ وارگرتے تھے، صدیق ا كبرنے اللہ كے ذم ير مجروسه كيا اور ابن وغنه كا ذمه واپس كرديا، صديق اكبرنے سواري كے لیے دواو نٹنیا ب خریدیں اور انہیں خصوصی غذا کھلاتے رہے ( بخاری حدیث: ۵۰۲۲۹۷)۔ (٢٦)۔ ہجرت کی رات صدیق اکبر بھی نبی کریم بھے کے آگے چلتے بھی چیچے چلتے بھی دائیں علت اور بھی باکیں چلتے تھے، رسول الله الله فانے فرمایا: ابو بکرید کیا ہے؟ عرض کیایا رسول الله سامنے ے دشن کا ڈرلگتا ہے و آ کے سامنے آ جاتا ہوں، جب آ کے چیجے سے دشن کا ڈرلگتا ہے وہ پیجھے آ جاتا ہوں ، ای وجہ سے بھی دائیں اور بھی بائیں ہوتا ہوں تا کہ آپ کو نقصان نہ پہنچے۔اس رات رسول الله على إلى الكيول كيل حلة رجحي كرقدم نازك حيل كئه، جب ابوبكر في بيد يكها تو آپ کواینے کندھوں پراٹھالیااوردوڑ پڑے حتی کہ غارتک لے آئے اورا تاردیا (الوفاصفی ۲۳۷)۔ (٢٤)۔ جرت كے موقع ير كفارنے نى كريم الله اور صديق اكبركو بكرنے والے كے ليے انعام مقرر کیا (متدرک حاکم حدیث:۳۸۸)\_ (٢٨) ملح حديبيك موقع رسيدنا فاروق اعظم كان جب حفزت الوجندل الله كى سفارش

(۲۸)۔ صلح حدید بید کے موقع پرسیدنا فاروق اعظم ﷺ نے جب حضرت ابوجندل ﷺ کی سفارش کی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں اللہ کارسول ہوں، میں اسکی نافر مانی نہیں کرتا اور وہ میر امددگار ہمائے۔ پھر جب حضرت فاروق اعظم ﷺ نے حضرت صدیق اکبر ﷺ ہا تک کو انہوں نے بھی بالکل وہی الفاظ دہرائے جورسول اللہ ﷺ نے فرمائے تھے کہ: إِنَّه فَدَ سَولُ اللّٰهِ ﷺ وَكُونَ مَا صُورُهُ اللّٰح (بخاری: ۲۷۳۱)۔

(۲۹)۔ نی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں نے ہر کی کے احمانوں ( یعنی خدمت ) کا بدلددے دیا ہے، سوائے ابو برکے ( تر فدی حدیث: ۳۲۲۱)۔

(۳۰) - آپ، اُن اور مال سے نی کریم اللہ کی خدمت میں سب سے آگے تھ ( بخاری

مديث: ١٢٧)\_

(۳۱)۔ آپ نے معجد نبوی کی جگہ اپنی جیب سے خریدی (شرح النووی:۲۰۰/۲)۔ (۳۲)۔ صدیق اکبرنے گھر کا سارا سامان رسول اللہ ﷺ پرقربان کر دیا اور حصرت عمر ﷺ نے فرمایا: اللہ کا قسم میں کسی معاطم میں ابو بکر سے آئے نہیں بڑھ سکتا وَ السَّلْهِ لَا اَسْبِقُهُ اِلَیٰ شَیءِ اَبَداً (ترفدی حدیث: ۳۱۷۵، ابوداؤد: ۱۲۷۸)۔

ای موقع پرصدیق اکبرے بنی کریم ﷺ نے پوچھا کہ گفر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو آپ نے عرض کیا: اَبُقینتُ لَهُمُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لِینَ مِن ان کے لیے الله اوراس کا رسول چھوڑ کرآیا ہوں (ترفدی حدیث: ۳۱۷۵،ابوداؤد:۱۱۷۸)\_

صوفیاءفرماتے ہیں کہ پیسب سے پہلاصوفیانہ جملہ تھا جوصدیق اکبری زبان پرآیا۔ (۳۳)۔ نبی کریم ﷺ آپ کے مال میں اس طرح تقرف فرماتے تھے جیسے اپنا ذاتی مال ہو (مصنفعبدالرزاق حدیث:۲۰۳۹)۔

(۳۳)۔ بُنِبَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ عَرِيْتُ شُ، فَكَانَ فِيْهِ وَأَبُو بَكُو ﷺ مَا مَعَهُمَا غَيُرُهُمَا يَعَىٰ بدركى جَنَّكَ مِن بَى كريم ﷺ كے ليے وشتياركيا گيا، اى مِن ابو بَرَصد يق ﷺ مَنْ ، دونوں كے سواءاوركوكى نہيں تھا (دلاكل الذوق المبہقى حديث: ۹۲۱)\_

(٣٥) عن ابن عبّاس في قال: قال النبي في يوم بدر: اللهم إنى انشدك عهدك ووعدك اللهم إنى انشدك عهدك ووعدك اللهم إن شفت كم تُعبد فأخذ أبو بكو بيده فقال حسبك في خوج و وهو يقول: سيه ذم المجمع ويُولُون الدُّبر [القمر: ٥٤] يعي حضرت ابن عباس في فرمات بيل كه في كريم في غزوه بدرك دن يدعا فرمائى: الدالله! بيس تيرك مسلمان ناكام بول ما من تيرا ميرك ما تعدد في ش كرتا بول الله! الروع إج (كرة ج مسلمان ناكام بول تو في آج كه بعدد في بيل معرف عبادت في مل جائل كي بيل حضرت ابو بكر في قب كا بيك المحمادك في لا يا دول الله اتناكافي ج (آب في دعا فرماف بيل انتها كردى من انتها كردى عبادي في الله الكافي بيرة من بي من انتها كردى عبادي بيرة بير في النها كردى المناكل بيرة بير في النها كردى الله الله الكافي بيرة بيرة بيرة من بي فاركا

لشکر فکست کھائے گا اور بیسب پیٹی پھیر کر بھا گیں گے (بخاری حدیث: ۳۹۵۳)۔ (۳۷)۔ سیدنا علی الرتفنی ہے فرماتے ہیں کہ: اللہ کی قتم ہم جب بھی کسی بھلائی کی طرف بوھے ابو بکر ہم سے آگے نکل گیا (انتجم الاوسط للطمر انی: ۲۱۸۸)۔

اس مدیث میں صدیقی خصائص کاسمندرموجود ہے۔

(٣٧) فَعْ مَدَ كَمُ مُوقِع بِسِينَ الو بَرَصِد اِن اللهِ وَالدِرَّا مُ سِينَ الوقاف اللهِ وَالدَّرَا مُ سِينَ الوقاف اللهِ وَالدَّرَا مُ سِينَ الوقاف اللهِ وَالدَّرَا مُ سِينَ الوقاف اللهِ عَلَى خدمت عِن حاضر ہوئ، آپ الله فَي فردائ في الله عَلَى فردائ في الله عَلَى فردائ في الله الله عَلَى اللهُ ال

(٣٩) لَوُوُذِنَ اِيُسَمَانُ آبِي بَكْرٍ بِإِيْمَانِ الْعَالَمِيْنَ لَرَجَعَ لِيَّى الرَّالِوبَرَكَا ايمَانَ ثَمَامَ جَهَانُول كَايمَان كَيمَان كَيمَان كَيمَان كَيمَان كَيمَان كَيمَان كَامَان عَلَى مَنْ حَدِيث : ١٠٤، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُسَرَ بِالسَنَادِ ضَعِيف ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ حديث : ٣٦ مَوْقُوفاً عَلَىٰ عُمَرَ بِالسَنَادِ صَحِيْحٍ ، فَضَائَل الصحاب حديث : ٢٥٣ بِسَنَدِ آخَر) -

اس ایک حدیث میں صدیقی خصائص کی انتہاء کردی گئی ہے۔

(٣٠) عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ﴿ قَالَ: رَأَىٰ رَسُولُ اللهِ ﴿ آبَا الدَّرُدَاءِ يَمُشِى بَيْنَ يَدَى اَبِى بَكُرِ الصِّلِيُقِ ، فَقَالَ: يَا اَبَا الدَّرُدَاءِ تَمُشِى قُدَّامَ رَجُلِ لَمُ تَطُلَعِ الشَّمْسُ بَعْدَ النَّبِيِّنَ عَلَىٰ رَجُلِ اَفْضَلَ مِنْهُ (فَضَائَل الصحابِ مديث: ١٣٥) أَجَمَ الاوسط للطراني مديث: ٢٠٩٧، جُمِع الروائد مديث: ١٣٣١) -

ترجمہ: حضرت جابر بن عبداللہ کف فرماتے ہیں کہ ایک مرتبدرسول اللہ بھٹے نے جفرت ابو درداء کے کوصد ایق اکبر پھے کہ آگے چلتے دیکھا تو فرمایاتم اس مخص کے آگے کیوں چل رہے ہو جس سے بہتر مخف پر نبیوں کے بعد سورج طلوع نہیں ہوا۔

(٣٣)۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت حسان بن ثابتﷺ کوآپ کی منقبت پڑھنے کا حکم دیا، فرمایا: قُلُ حَتْنی اَسْمَعَ یعنی سنامیں سننا چاہتا ہوں (متدرکِ حاکم: ٣٣٦٨)۔

(۲۲)۔ صلح حدیدیے موقع پر جب عروہ بن مسود نے ٹی کریم اسے کہا کہ: آپ کے ساتھی آپ کوچھوڑ جا کیں گے، توسیدنا صدیق اکبرنے اسے فرمایا: اُمْ صُصْ بَظُو اللّاتِ، اَنْ حُدُنُ نَفِرٌ عَنْهُ وَنَدَعُهُ لِعِنَ الْحِبُ الت کا حسب عادت جا کر پیشاب پی، کیا ہم آپ الله سے بھا گیں گے اور آپ اللّاکِ جوڑ دیں گے؟ (بخاری:۲۷۳)۔

(٣٥) عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنَهَا قَالَتُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ فَي مَوْضِهِ:

اُذُعِى لِى اَبَا بَكُو ، وَ اَخَاكِ ، حَتَّى اَكْتُبَ كِتَاباً ، فَإِنِّى اَخَافُ اَنْ يَتَمَنَى مُتَمَنِّ وَيَقُولَ قَائِلٌ: أَنَا أُولَى ، وَيَأْبَى اللَّهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ إِلَّا اَبَا بَكُو (مسلم مديث: ١٨١) ويَقُولُ قَائِلٌ: أَنَا أُولَى ، وَيَأْبَى اللَّهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ إِلَّا اَبَا بَكُو (مسلم مديث: ١٨١٨) رَرَّ مِن اللهِ عَنْ اللهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ إِلَّا اَبَا بَكُو اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

ام احمد نے بیالفاظ بھی روایت فرمائے ہیں کہ: مَعَاذَ اللّهِ اَنُ یَّنُعَلِفَ الْمُوْمِنُوْنَ عَلَىٰ اَبِي بَكُو لِمِنْ اللّهِ اَنْ يَنْحُتَلِفَ الْمُوْمِنُونَ عَلَى اَبِي بَكُو لِينَ اللّهِ اللّهِ اَنْ يَنْحُتَلِفَ الْمُوْمِنُونَ الويكر پراختلاف كريں (فضائل صحابہ: ٢٢٧)\_

اس صديث مين كي خصائص بين جن كي قوت والفاظ دنيائ اسلام ير بهاري بيد (٣٦) - حفرت ابوموى اشعرى الشعرى الشعرى الله في كريم الله كوتكيف شديد موكى ، تو فرمايا: مُرُوا اَبَا بَكُرِ فَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ الوبكرس بَهولوكول كونماز رِرْهائ ،حفرت عا كشه عرض كياوه زم دل والے آدی ہیں، جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے، فر مایا: ابو بکرسے کہولوگول کونماز پڑھائے۔ام الموشین نے وہی بات دہرائی ، تو فر مایا: ابو بکرسے کہد لوگول كۇنمازىي حائے بتم لوگ يوسف كے زمانے واليال مو، پھر قاصدائے ياس كيا اورانبول نے نى كريم الله كاحيات طيبه يس لوگول كونمازير هائى (بخارى حديث: ١٧٨، مسلم ٩٣٨)\_ (٧٧)۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کی قوم کوزیب نہیں دیتا کہ ابو بکر کی موجودگی میں کوئی دوسرا امامت كرائ (ترفدى مديث:٣١٢٣)\_ (۲۸)۔ آپ ان نی کریم ای کی حیات طیب میں سر و نمازیں پڑھائیں (فخ الباری ۱۹۳/۲)۔ (٢٩) \_ قرآنِ مِن آ پُوسب يرامتن كها كياب وسينجنبها الاَتفي (اليل:١٦) اس آیت سے صدیق اکبر کا افضل، أعرف اور أعلم ہونا ثابت ہے۔اعلیٰ حضرت شاہ احدرضا خان بریلوی رحمة الله علیه کلصة بن جب صدیق اکبراس امت کے سب سے برے متقی میں تولازم ہوا کہ آپ ہی اللہ کے سب سے بڑے عارف ہوں (الزلال الأقلى صفحہ ١٨)\_ (۵۰)۔ آپ خوابوں کی تعبیر کے سب سے بڑے ماہر تھ (الریاض النظر ۃ ۱/۵۹)۔ (۵۱)۔ آپ علم الانساب کے سب سے بڑے ماہر تھ (مسلم حدیث: ۱۳۹۵)۔ (۵۲) نی کریم افعات حفرت حمان بن ابت کو حکم دیا که ابو بکر سے اپنی تعتب درست كرواكين (مسلم حديث: ١٣٩٥)\_

(۵۳)۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن جی فرمایا (بخاری صدیث: ۲۹۸۷)۔ (۵۳)۔ نی کریم ﷺ نے جس تکلیف میں وصال فرمایا ای دوران اپنے سرمبارک پر پی بائد سے ہوئے نکلے اور منبر پرتشریف فرما ہوئے، اور اللہ کی حمد وثناء کے بعد فرمایا: إِنَّ اللّٰهِ فَیْکُو مِنْ اللّٰهِ فَیْکُی اَبُو بَکُو ﷺ فَ قُلُتُ فِی عَبْدًا بَیْنَ اللّٰهِ فَیْکی اَبُو بَکُو ﷺ فَ قُلُتُ فِی نَفْسِى مَا يُبُكِى هَذَا الشَّيْحَ إِنُ يَكُنُ اللَّهُ خَيَّرَ عَبُدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَى الْعَبُدَ وَكَانَ أَبُو بَكُرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ تَبْكِ إِنَّ أَمَنَ النَّاسِ عَلَى فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أَمْتِى النَّاسِ عَلَى فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أَمْتِى النَّا اللهِ عَلَى الْمُسْجِدِ بَابٌ أَمِّ مَنَ النَّالَةِ اللهَ يَعْدَنُ أَبُا بَكْرٍ وَلَكِنُ أَخُوهُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ ، لَا يَبْقَيَنَ فِي الْمُسْجِدِ بَابٌ أَمِي لَا يَعْدَنُ أَبُا بَكْرٍ وَلَكِنُ أَخُوهُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ ، لَا يَبْقَيَنَ فِي الْمُسْجِدِ بَابٌ أَلِم اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اس حدیث میں صدیق اکبر کے کی خصائف مذکور ہیں۔ اس حدیث کے پیشِ نظر اور امامت والی حدیث کے پیشِ نظر اور امامت والی حدیث کے پیشِ نظر علاء نے پوری امت کا اجماع بیان کیا ہے کہ آپ تمام صحابہ میں سب سے بڑے عالم ہیں (ابنِ بطال:۱۵/۲)، فتح الباری لا بن رجب: ۴/ کا اء الا بانہ عن اصول الدیانداز امام ابوالحن اشعری صفحہ ۱، منہاج النہ: ۴/ ۱۱۱، فقا وی شامی:۵۵۲/۵)۔

میں اپنی امت میں ہے کسی کوظیل بناتا تو میں ابو بر کوشلیل بناتا ، لیکن اسلام کے اعتبار سے بھائی

مونے كارشتداوردوسى اپنى جگه قائم ہے، مجديس كوئى دروازه باقى نہيں ركھا جائے گا مگراس كو بند كرديا

جائے گاسوائے ابو بکر کے دروازہ کے۔

یکی ہوہ خطبہ جو نبی کریم ﷺ کا آخری خطبہ ہے، جو ججۃ الوداع کے تین ماہ بعد مجرِ نبوی میں دیا گیا، آخری یادگار خطبے کے طور پر مجت والوں کے لیے زبانی یادکرنے کے قابل ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیقﷺ (اپنے زمانے میں) تمام

انسانول سے بڑے عالم تھے إِنَّهُ كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ (منداحد:٢٢٢٣٣)\_

(۵۲)۔ صحابہ کرام میں اختلاف ہوا کہ نی کریم ﷺ کوکہاں دفن کیا جائے ،اس بارے میں کسی کے پاس کوئی علم نہیں تھا، مگر صدیق اکبرنے بتایا کہ: میں نے نبی کریم ﷺ کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ نبی جہاں وفات پاتے ہیں وہیں دفن ہوتے ہیں (قرطبی جلد مصفحہ ۲۲، ابن ماجہ حدیث: ۱۹۲۸)۔

علامه سيوطى عليه الرحمة لكصة بيل كه: وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ اَعُلَمَهُمْ بِالسُّنَةِ ، كَمَا وَجَعَ اللَّهِ الصَّحَابَةُ فِي عَيْرِ مَوْضِعٍ يَبُوزُ عَلَيْهِمْ بِنَقُلِ سُنَنِ عَنِ النَّبِي عَلَيْ يَحُفَظُهَا وَجَعَ اللَّهِ الصَّحَابَةُ فِي عَيْرِ مَوْضِعٍ يَبُوزُ عَلَيْهِمْ بِنَقُلِ سُنَنِ عَنِ النَّبِي عَلَى الْعَلَمَ فَي النَّبِي اللَّهِ الْمُعَابِمِي هُو وَيَسْتَحْضِرُهَا عِنْدَ الْمَحَاجَةِ النَّهَا لَيْسَتْ عِنْدَهُمْ يَعِنَ الوبرص يَن اللَّهِ مَامِ عَلَى مَعَالِم عَلَى عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَ

(۵۷)۔ نی کریم ﷺ نے ایک عورت سے فرمایا کہ اگر آئندہ آؤاور مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر سے ل لینا (پخاری حدیث: ۲۲۷۷،مسلم حدیث: ۹۱۷۹)۔

(۵۸)۔ آپ ﷺ نے نبی کریم ﷺ کے وصال کے بعد آپ ﷺ کو گوں سے کئے ہوئے وعدے پورے کیے: مَنُ کَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِﷺ دَیْنٌ اَوُ عِدَةٌ فَلَیْاتِنَا (بخاری: ۱۳۱۷) فی (۵۹)۔ مرتذین اور منکرین ختم نبوت کا مقابلہ کیا (بخاری: ۱۳۹۹،۱۳۹۹)۔ (۱۳) قرآن وسنت میں سب سے زیادہ تفضیل کے صینے آپ کے لیے استعال ہوئے ہیں مثلاً: اَعْظَمُ دَرَجَةُ (الحدید: ۱۰)، اَلاَتُقیٰ (الیل: ۱۷)، اَفْصَلُ الاُمَّةِ (الوداود: ۲۲۸)، اَخْصَلُ الاُمَّةِ (الوداود: ۲۲۸)، اَخْصَلُ الاُمَّةِ (الوداود: ۲۲۸)، اَخْصَلُ الاُمَّةِ (الوداود: ۲۲۸)، اَخْصُلُ الاُمَّةِ (متدرک اَحَسُنُ السَّاسِ عَلَیٰ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ الْرَحْالِ ۲۲۲)، اَحَقُ بِالإَمَامَةِ (متدرک ما کمن السَّاسِ عَلیٰ رَسُولِ اللَّهِ اللهِ المَّالِ اللهِ اللهِ المَّالِمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

سیدنا فاروقِ اعظم ﷺ نے فرمایا: الله کی قتم مجھے اپنی گردن کٹوادینا منظور ہے مگریش اس قوم کاامیر نہیں بن سکتا جس میں ابو بکرموجود ہو ( بخاری: ۱۸۳۰ )۔ سیدنافاروق اعظم الله نے سیدناصد این اکبر کسر په بوسددیااور فر مایا: آنا فِلدَاءُک، وَلَوْلَا ٱلْتُ لَكُنَا لَعِنى مِن قربان جاؤل، اگر آپ نه ہوتے تو ہم ہلاک ہوجاتے (الریاض النظر ة جلداصفی ۱۳۸۸)۔

سیدناعلی المرتضی ہے منقول سب سے زیادہ مناقب وخصائص آپ ہی کے ہیں۔ سیدنا ابو ہر رہ ہے نے فرمایا: وَاللّٰهِ الَّٰذِی لَا اِلْلَٰهَ اِللَّا هُو ، لَوْ لَا اَنَّ اَبَا اَبْكُو اُسِتُنْ خُلِفَ مَا عُبِدَ اللّٰهُ لِعِنی اللّٰہ کُتم جس کے سواء کوئی معبود نہیں ،اگر ابو بکر ظیفہ نہ بنائے جاتے تو اللّٰہ کی عبادت نہ کی جاتی (الریاض الصرة جلداصفیہ ۱۳۸)۔

ابھی ہم نے صدیق اکبراور فاروق اعظم رضی اللہ عہما کے اکھے خصائص کا ذکر نہیں کیا جن بیں اس امت کا کوئی تغیر افر دشا مل نہیں ۔ خلفاء ثلاثہ کے خصائص جن بیں کوئی چوتھا شامل نہیں ، مرابو برصدیق ہر جگہ شامل ہیں۔ اگر ، اور خلفاء اربعہ کے خصائص جن میں کوئی پانچواں شامل نہیں ، مگر ابو بکر صدیق ہر جگہ شامل ہیں۔ اگر ، مناقب شارکرتے وقت اس تکتے کوؤ ہن میں رکھیں گے تو انشاء اللہ چہم تحقیق روثن ہوجا کیگی۔ مناقب شارک کے خوانشاء اللہ چھم تحقیق روثن ہوجا کیگی۔ اے عزیز! خصائص صدیق نمبروکی کھتے ہوئے نمبروں کو سنجالنا مشکل ہو گیا، صرف بخاری شریف میں ہی آپ کے خصائص 'کی تعداد ہیں (۲۰) سے زیادہ ہے ، یہ تو صرف خصائص کی بات ہے جبکہ سیدنا صدیق اکبر کے مناقب گننے سے علماء عاجز آ بھی ہیں۔ خصائص کی بات ہے جبکہ سیدنا صدیق اکبر کے مناقب گننے سے علماء عاجز آ بھی ہیں۔

امام نووى رحمت الله عليه لكص بين:

کم لِلصِّدِیْقِ مِنُ مَوَاقِفَ وَآثَدٍ وَمَنُ یُحْصِیُ مَنَاقِبَهُ وَیُحِیُطُ بِفَصَّائِلِهِ غَیْرُ اللهِ عَنْرُ اللهِ عَزُ وَجَلَّ لِعِیْ صدیق کے تقنی مراتب ہیں اور آپ نے کتی ہی یادیں چھوڑی ہیں، ان کے مناقب کا شار اور فضائل کا احاطہ اللہ عزوجل کے سواء کون کرسکتا ہے؟ (تہذیب الاساء واللغات جلد اسفی ۲۵)۔



### كتاب اسى المطالب مين شان صديق اكبر

امام شمس الدین محرین الجزری رحمالله متوفی ۱۳۳۸ هف خوارج کامقابله کرنے کے لیے سیدناعلی المرتفعلی علی الله کریے کے لیے سیدناعلی المرتفعلی الله کل مناقب علی الله الله تحریر فرمائی، الله کریم انہیں جزائے خیر عطافر مائے لیکن ای کتاب میں شان صدیق اکبراورا فضلیت معدیق اکبر پر بھی اس قدرا حادیث لے آئے کہ حیران کردیا، تاکہ کوئی محض مناقب مرتفعلی کریم کی آٹے میں فلط فائدہ نہ اٹھائے اورا فضلیت شیخین کے اٹکار کا دروازہ نہ کھلے۔

امام جزری نے اسی المطالب میں پچانوے (۹۵) احادیث اور اقوال بیان فرمائے ہیں،
لیکن کی صاحب نے اس کی اردو شرح کے بہانے ۹۵ میں سے صرف دیم 'احادیث واقوال کی
شرح کی ہے جس میں پوری امت اور خود امام جزری کے عقیدے سے بھی اختلاف کیا ہے۔ ہم نے
اصل کتاب اسی المطالب دیکھی تو واضح ہوا کہ ان (۵۸) احادیث واقوال کے اعربھی اور ان سے
اصل کتاب اسی المطالب دیکھی تو واضح ہوا کہ ان (۵۸) احادیث واقوال کے اعربھی اور ان سے
آگے مزیدا فضلیت صدیق آ کم اور روباطل پر واضح احادیث آ ری تھیں۔ کتاب اسی المطالب میں
روباطل پر احادیث اور شان صدیق آ کم پر احادیث ملاحظ کریں:

(۱)۔ امام جزری بخاری شریف کے والے سے صدیث لکھتے ہیں: اَمَرَ فِی مَرُضِ مَوتِه بِسَدِّ اَلْاَبُوابِ إِلَّا بَابَ اَبِی بَکْمِ الصِّلِیْقِ لِین جی کریم اللّٰ فوقات شریف کی تکلیف میں تمام دروازے بند کردیے کا تکم دیا سوائے ابو بکر کے دروازے کے (این المطالب صدیث نمبر ۲۰)۔

کتاب کے مؤلف امام جزری خوداس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیت کم صدیقی خلافت اور امامت کے پیشِ نظرتھا (اسی المطالب صفی ۲۳)۔

(٢) ۔ امام جزرى رحمة الله عليه في كتاب ائي المطالب صفحه ٣٦ رعنوان باعدها ك

مُبَايَعَةُ عَلِيِّ لِآبِیُ بَکْرٍ وَّ عُمَرَ یعن سیناعلی کاسینا ابو بکر دعرکی بیت کرنا

اس عنوان کے تحت صدیث لکھتے ہیں کہ: مُسرُوا اَبَا بَکرٍ یُصَلِّی بِالنَّاسِ لِعِن ابو بَر سے کھولوگوں کونماز پڑھائے (اسٹی المطالب صدیث:۳۹)۔ ای مقام پرسیدنامرتھنی کریم ان فیاں کہ: ہم نے خوب خور کیا، پس جے رسول اللہ اللہ اللہ عارے دین کے لیے پسند فرمایا ہم نے اسے اپنی دنیا کے لیے بھی پسند کرلیا (اسنی المطالب صدیث نمبر ۳۹)۔

(٣)۔ سيدناعلى فضي نسيدنا صديق اكبر فضي دوايت كيا ہے كدرسول الله فلف في فرمايا:
مَا مِنُ رَجُلٍ يُصِيُّبُ ذَنْها فَيَتَوَصَّا ثُمَّ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ وَيَسْتَغُفِرُ اللهُ إلَّا
غُفِرَ لَهُ يعنى جب بحى كوئى بنده گناه كربيت قوضوكر كدوركتيس پڑھاور الله ساستغفار
كرے والله اسے ضرور بخش دے كا (ائى المطالب حديث نمبر ٣٨)۔

اس مدیث میں سیدناعلی المرتضی کی ک سندنی کریم کا تک صدیق اکبر کے واسطے سے کانی رہی ہے اور اس میں یہی شان صدیق اکبرواضح کی گئی ہے۔

امام جزری لکھتے ہیں کہ: میری سندسید نا ابن عباس شکت جاتی ہے، وہ نی کر یم ﷺ، پھر ابو بکر، پھر عمر، پھر عمان اور پھر علی المرتقلٰی رضی اللہ عنہم کی صحبت میں رہے، بیسندسب سے اعلیٰ اور مضبوط ہے (اسنی المطالب صفحہ ۸۳)۔

(۵)۔ حضرت ابنِ عباس رضی الله عنجما فرماتے ہیں کہ ہل لوگوں میں کھڑا تھا، لوگ عربن خطاب کے لیے الله سے دعا کررہے تھے اور آپ کوا پی چار پائی پررکھا گیا تھا، ایک آ دمی میرے پیچھے تھا جس نے اپنی کہنی میرے کندھے پررکھی ہوئی تھی، وہ کہدر ہا تھا: الله تھے پررحمت فرمائے، جھے یقین تھا کہ الله تھے تیرے دونوں یا رول سے ملا دےگا، میں رسول الله تھے کو کشرت سے فرماتے ہوئے ساکرتا تھا کہ: میں اور ابو بکر اور عمر تھے، میں اور ابو بکر اور عمر نے ایسا کیا، میں اور ابو بکر اور عمر کے، مجھے یقین تھا کہ الله تھے ان دونوں سے ملادےگا۔ میں نے پیچھے مؤکرد کے محاتودہ حضرت علی بن ابی طالب تھے (اسی المطالب حدیث نمبر ۲۵)۔

(٢) \_امام جزري صفحيه ٢ پرعنوان قائم كرتے ہيں:

اَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ اَهُلِ الْجَنَّةِ پرمديث لَكُ مِينَ اللَّهِ عَلِيُ هَذَانِ سَيِّدَا النَّاسِ لِكُهُوْلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَهَبَابِهَا بَعُـدَ النَّبِيِّينَ وَالْمُوْسَلِيْنَ لِيمْ العِلْى الوبراور عمر دونوں نبیوں اور سولوں کے بعد تمام انسانوں کے سردار ہیں اہل جنت کے بوڑھے ہوں یا جوان ہوں (ائن المطالب حدیث: ۲۹)۔

اس حدیث میں سیدنا ابو بکر وعررضی الله عنها کونبیوں کے بعد بوری انسانیت کے سردار سَیّدا النّاس قراردیا گیاہے، جنتی بوڑھوں کے سرداراور پھرجنتی نوجوانوں کے بھی سردار کہا گیاہے، اور حاشیے میں طارق طنطاوی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔

(2)۔ نی کریم ﷺ نے فرمایا: آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی انہیں رافضی کہا جائے گا،وہ اسلام سے نکل چکے ہوں گے (اسی المطالب حدیث نمبر: ۷۰)۔

ایک حدیث اس طرح بھی ہے کہ: یَنتَعِلُونَ حُبُّ اَهْلِ الْبَیْتِ لِعِنی بیلوگ اہل ہیت ، کی محبت کا بہانہ کریں گے (طرانی کبیر حدیث نمبر ۱۲۸۲۷)۔

(٨)- امام جزرى في صفح ٢٤ بريا قاعده عنوان قائم كردياك:

#### ٱلْمَسُحُ عَلَى الْخُفَّيُنِ ينىموذوں پرُح

یہاں صدیث لکھتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسافر تین دن اور تین را تیں ، تیم ایک دن اورایک رات مسح کرے (اسنی المطالب حدیث نمبر ۸۱)۔

اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصداس قاعدے کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ: اہل سنت کی علامت میہ ہے کہ ابو بکر وعمر کوافضل جانو ،عثان اور علی سے محبت کرواور موز وں پرمسح جا کر مجھو (شرح عقائد نشی صفحہ\* 10، پھیل الایمان صفحہ 2 م، فقاو کی رضو پیجلد 9 صفحہ 14)۔

(9)۔ رسول اللہ ﷺ فرمایا: میرے دوش کے جارکونے ہیں، ایک ابو بکر کے ہاتھ ہیں ہوگا، دوسراعمر کے ہاتھ ہیں ہوگا، دوسراعمر کے ہاتھ ہیں اور چوتھاعلی کے ہاتھ ہیں۔ جوابو بکر سے بحبت کرتا ہوگا اور عمر سے بخت رکھتا ہوگا اور ابو بکر سے بغض رکھتا ہوگا اور عمر سے بخت رکھتا ہوگا اور ابو بکر سے بغض رکھتا ہوگا عمران نے بیس بلائے عمرانے ہیں بلائے گا۔ جوعمان سے محبت کرتا ہوگا اور عمل سے بغض رکھتا ہوگا علی اسے نہیں بلائے گا۔ دور جس نے ابو بکر گا۔ جوعلی سے محبت کرتا ہوگا اور عمان سے بغض رکھتا ہوگا علی اسے نہیں بلائے گا۔ اور جس نے ابو بکر

کے بارے میں اچھی بات کی اس نے دین کوقائم کیا، جس نے عمر کے بارے میں اچھی بات کی اس نے حق واضح کیا، جس نے عثمان کے بارے میں اچھی بات کی وہ اللہ کے ورسے چمک اٹھا، جس نے علی کے بارے میں اچھی بات کی اس نے مضبوط ری کو پکڑا جو ٹوٹ نہیں سکتی ، جس نے میرے سارے صحابہ کے بارے میں اچھی بات کی وہ مومن ہے (اننی المطالب صفحہ ۸۸)۔

اس مدیث کو ذراغورے پڑھیں،اس میں چار پارمصطفیٰ کا ذکر موجود ہے، پیخین کی جوڑیا لگ اورختین کی جوڑی الگ بیان ہوئی ہے، پھرتمام صحابہ کا ذکر بھی موجود ہے۔

بوری میں اور میں ہور ہے ہیں اور میں میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہور ہور الوں اللہ ہور کی اللہ ہور کے والوں کے بارے بیل مثال علی آپ کی مثال علی ہیں ہے۔ ان سے یہودیوں کے بارے بیل مثال علی آپ کی مثال علی ہیں ہے۔ ان سے یہودیوں نے بخص رکھا حتی کہ ان کی ماں پر الزام لگادیا اور ان سے عیسا ہیوں نے محبت کی اور ان کواس مقام پر مانا جس کے وہ حق وار نہیں تھے۔ پھر سیدنا علی المرتفعی ہے نے قرمایا کہ میرے بارے بیل دو طرح کے آدمی ہلاک ہوجا کیں گے۔ حدسے زیادہ محبت کرنے والا جومیری شان اس طرح بوط چڑھا کر بیان کرے گا جس کا میں حق وار نہیں ہوں اور جھ سے بخض رکھنے والا جے میر ابخض مجود کرے گا کہ جھ پر الزام لگائے (اسٹی المطالب حدیث تمبر ۲۸)۔

محبت کے زیادہ حقدار ہیں، بیسب نظریات بدعت اور فسق ہیں (التمہید ابو شکورسالمی صفحہ ۱۸)، زائد محبت والے کوسید ناعلی المرتفنی کے کوڑے مارتے تھے (حلیة الاولیاء ۲/۹۲/۱) سیصرف زائد محبت کی سزاہے جبکہ اسی (۸۰) کوڑوں والافر مان الگ ہے۔

واضح ہوا کہ محبت کا شریعت کے تالع ہونا ضروری ہے، نہ کہ ذاتی جذبات کے تالع محبت کا شریعت کے تالع ہونا ضروری ہے، نہ کہ ذاتی جذبات کے تالع ۔ صدیث شریف میں ہے کہ: لا یُوٹِمِنُ اَحَدُدُکُمُ حَتْمی یَکُونَ هَوَاهُ تَبُعاً لِمَا جِنْتُ بِهِ لِعِیٰتُم مِی سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک اسکی خواہشات میری شریعت کے تالع نہ ہوں (شرح النة للبغوی: ۱۹۲۰) ۔ مزیدوضاحت دیکھیے:

(۱۱)۔ کتاب کے آخریں صفحہ ۸ پرامام جزری بیعنوان قائم کرتے ہیں کہ:

مَنُ اَحَبُّ اَبَا بَكُرٍ وَ عُمَرَ فَقَدُ اَحَبُّ عَلِيًّا يَنْ جَسَ فَاللَّهُ الْحَبُّ عَلِيًّا يَنْ جَس نا ابوبكراور عرب محبت كى اس نعلى سے مجت كى

اس سرخی نے اسی المطالب کی ہر حدیث کے ساتھ ابو بکر دعمر کوشامل کر دیا، اور بتا دیا کہ جہال حب سیدناعلی کریم کی بات ہوگی وہاں شیخین کریمین پہلے ہوں گے۔اس عنوان کے تحت چاراشعار بھی لکھے ہیں اور لطف کی بات یہ ہے کہ امام جزری رحمہ اللہ نے انہی شعروں پر کتاب ختم کردی ہے، وہ اشعار یہ ہیں:

اَشْهَدُ بِاللهِ وَ آيَاتِهِ شَهَادَةً اَرْجُو بِهَا عِتْقِى
اَنَّ اَبَا بَكْرٍ وَ مَنْ بَعُدَهُ قَلاثَةٌ اَئِمَّةُ الصِّدُقِ
اَرْبَعَةٌ بَعُدَ النَّبِيِّيْنَ هُمُ بِغَيْرِ شَكِّ الْفَضَلُ الْخَلْقِ
مَنْ لَمْ يَكُنْ مَلْهَبُهُ هَكَذَا فَإِنَّهُ زَاغٌ عَنِ الْحَقِ

ترجمہ: میں اللہ کی اور اسکی آیات کی تم کھا کر گواہی دیتا ہوں ، ایسی گواہی جس سے مجھا ہے جہنم سے چھٹکارے کی امید ہے، کہ ابو بکر اور اسکے بعد والے نتیوں سے امام ہیں۔ یہ چاروں نبیوں کے بعد تمام مخلوق سے افضل ہیں، جہ کا بید نہ ہب نہ ہووہ حق سے ہٹا ہوا تخص ہے (اسنی المطالب آخری صفی)۔

# شان صديق سيدناعلى المرتضى المرتضى

سيدناعلى الله فرمايا: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا اسْتَبَقْنَا إِلَىٰ خَيْرٍ قَطُّ إِلَّا سَبَقَنَا اِلْيَهِ أَبُو بَكُر لِعِنْ قَمْ إِس ذات كى جس كے بقر قدرت ميں ميرى جان ع، بم جب بھى كى بھلائی کی طرف بوھے ہیں ابو بکرہم سے سبقت لے گیا ہے (مجمع الزوائد حدیث: ۱۳۳۳)۔ ٣) عَنُ عَلِيّ وَ الزُّبَيْرِ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا إِنَّا نَرِىٰ اَبَابَكُرِ اَحَقّ النَّاسِ بِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّـٰهُ لَـصَاحِبُ الْغَارِ وَ ثَانِيَ الْنَيْنِ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ بِشَرُفِهِ وَ كِبُرِهِ وَلَقَدُ اَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ اللهِ الصَّلواةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَتَّى لِينَ حضرت على اورزبير رضى الدُّعنِما فرمات بين كه ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے بعد ابو بمرکو خلافت کا سب سے زیادہ حق دار بجھتے تھے اسکی وجہ میتھی کہ وہ صاحب غاراور ٹانی اثنین تھے۔اور ہم آ کیے شرف اور عظمت کوجائے تھے۔رسول اللہ ﷺ نے ا بن موجودگی میں انہیں لوگوں کونماز پڑھانے کا تھم دیا تھا (متدرک حدیث: ۳۲۷۸)۔ (م) \_ سيدناعلى الرتضى المرتضى في فرمايا: الله المحمد بناؤ تمام لوگول سے زيادہ بهادركون ب؟ لوگول نے كها: اے امير المونين آپ، فرمايا: من نے جميشدائي برابروالے وللكاراب، مجھے بتاؤ سب سے زیادہ بہادرکون ہے؟ لوگوں نے کہا ہم نہیں جانتے ، آپ بتائیے کون بہادر ے؟ فرمایا: ابوبکر\_جب بدر کادن آیا تو ہم نے رسول اللہ اللہ ایک عرشہ تیار کیا، ہم نے كمارسول الله الله الله كان كرك الله كان كرك أب كى طرف بوصفى مت ندكر،

توالله کافتم ہم میں سے کوئی قریب نہ گیا سوائے ابو بکر کے جورسول اللہ ﷺ کے سرپہ کلوار لہرائے پہرہ دے رہاتھا، جب بھی کوئی وشن آپ ﷺ کی طرف بڑھتا تو ابو بکراسے آڑے ہاتھوں لیتے، تو یہی ہے تمام لوگوں سے زیادہ بہا در فھلاً ا اَشْجَعُ النّاسِ۔

پرسیدناعلی الرتضی کے فرمایا: یس نے رسول اللہ کا و دیکھا کہ قریب آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے تھے اور کہدہ ہے تھے کہ کیا آپ بی ہمارے خداؤں کی بجائے ایک خدا کی بات کرتے ہیں؟ تو اللہ کا تم ہم میں سے کوئی آپ کی گے تریب نہ گیا سوائے الوبکر کے حالوبکر کمی کو مارر ہے تھے، کی کو گھیٹ رہے تھے اور کی کو دھک دے رہے تھے اور کہدہ ہے تھے: تم لوگوں کا براہو، کیا تم اس مر دِخدا کو (معاذ اللہ ) قبل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرار ب تھے: تم لوگوں کا براہو، کیا تم اس دِخدا کو روائی چا درا ٹھائی اورا تناروئے کہ داڑھی مبارک تر ہوگئی، پھر فرمایا: لوگو! میں تہمیں قتم دے کر پوچھتا ہوں کہ: کیا آل فرعون کا مومن افضل ہے یا الوبکر؟ لوگ خاموش ہوگے، فرمایا: مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کی قتم الوبکر کا ایک لیے آل الوبکر؟ لوگ خاموش ہوگے، فرمایا: مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کی قتم الوبکر کا ایک لیے آل فرعون کے مومن جیسوں سے افضل ہے، اُس نے تو اپنا ایمان چھپایا تھا گریہ وہ مردہ جس نے فرعون کے مومن جیسوں سے افضل ہے، اُس نے تو اپنا ایمان کا اعلان کیا تھا (جمجھ الزوائد سے اس نے تو اپنا ایمان کا اعلان کیا تھا (جمجھ الزوائد سے انسان کیا تھا کہ کریہ تھا کہ کو کے ایمان کا اعلان کیا تھا (جمجھ الزوائد سے اس کے تو اپنا ایمان کا اعلان کیا تھا (جمجھ الزوائد سے اس کے تو اپنا ایمان کا اعلان کیا تھا (جمجھ الزوائد سے الوبکر)۔

(۵)۔ سیدناعلی المرتفظی فی فرماتے ہیں کہ: نبی کریم فی نے میرے مرتبے اور ابوبکر کے مرتبے کو خوب سمجھ کر فیصلہ دیا اور فرمایا: ابوبکر کھڑے ہوجا و اور لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ آپ نے بحصنماز پڑھانے کا حکم نہیں دیا، البذار سول اللہ فی شن فوم کو ہمارادین پیٹوابنانے پر راضی ہیں ہم اسے اپنا دنیاوی پیٹوابنانے پر کیوں نہ راضی ہوں (اسنی المطالب فی منا قب علی بن ابی طالب کے حدیث: ۳۳، الریاض النظر ق جلدا صفی ۱۸)۔

(٢)۔ سيدناعلى المرتضى اللہ نے فرمایا: اللہ نے ابو بحر کو ہم سب سے بہتر جایا اور اسے ہم پر ولایت دے دی (متدرک حاکم حدیث: ٣٤٥٦)۔

(2)۔ سیدناعلی المرتضی کے فرماتے ہیں کہ: اللہ کی قتم، اللہ نے آسان سے ابو بکر کا نام ''صدیق''نازل فرمایا (المجم الکبیرللطبر انی حدیث: ۱۴، جمح الزوائد حدیث: ۱۳۲۹۵)۔

(٨)- سيدناعلى ففرات بين كه: من فرسول الشفلوفر مات موع ساكه: الوبكرت

بهر فض رسورج طلوع نبين بوا مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ (الرياض النضر وجلداصفيه ١٣١)-(٩) حَنْ عَلِي ﴿ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ بَعُدَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ آبُوْبَكُو وَ خَـُرُ النَّاسِ سے افضل ابو بکر ہیں اور ابو بکر کے بعد سب سے افضل عمر ہیں ( ابنِ الی شیبہ: جلد ۸ صفحہ ۵۷، مند احمه: ٨٣٦، ابن ماجه: ٧٠١، النة لعبد الله ابن احمه: ١٢٩٨، النة لا بن الي عاصم: ١٢٣٣)-(١٠) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنِّي لَوَاقِفٌ فِي قَوْمٍ ، فَدَعُوا اللَّهَ لِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ، وَقَدْ وُضِعَ عَلَىٰ صَرِيُرِهِ إِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلُفِىٰ قَدْ وَضَعَ مِرْفَقَهُ عَلَىٰ مَنْكِبِى يَقُولُ : يَرُحَمَكَ اللَّهُ إِنْ كُنْتُ لَأَرُجُوُ اَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهَ مَعَ صَاحِبَيْكَ ، لَأَيِّنْ كَفِيُراً مِمَّا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : كُنْتُ وَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ ، وَفَعَلْتُ وَآبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، وَانْطَلَقْتُ وَابُو بَكُرٍ وَ عُمَرُ ، فَإِنْ كُنْتُ لَارُجُو اَنْ يُجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا عَلِيٌّ بُنُ آبِي طَالِبِ (مسلم مديث: ١١٨٧ ، بخارى مديث: ٣١٧٧، ٥٨١٥مان اجة حديث: ٩٨، شرح النة حديث: ٢٨٩٠)\_ ترجمه: حفرت ابن عباس رضى الله عنها فرمات بين كه مين لوگون مين كه اتفاء لوگ عمر بن خطاب كيلي الله سددعا كردم تصاوراً پاواني جاريائي بردكها كيا تها، ايك آدى مير ي بيجي تعاجم نے ا پِي كَهِني مِير كَ مُدهم بِر كُلِّي هِو فَي هِي ، وه كهدر باتها: الله تجه بررحت فرمائي ، مجهے يقين تها كم الله تحقيم میں اور ابو بکر اور عمر تھے، میں اور ابو بکر اور عمر نے ایسا کیا، میں اور ابو بکر اور عمر گئے، مجھے یقین تھا کہ اللہ تھے ان دونوں سے ملادے گا۔ میں نے پیچیے مؤکر دیکھا تو وہ حضرت کی بن ابی طالب تھے۔ (١١) - سيدنا امام زين العابدين الله على في وجها كدرسول الله الله الله الله قریب کون تھا؟ آپ نے فرمایا: وہی لوگ قریب سے جو کہ آج بھی قریب ہیں اور آپ کے پہلو میں آ رام فرمارہے ہیں (منداحمدیث: ۱۲۷، فضائل الصحابة للدارقطنی حدیث: ۳۵)۔

(١٢) - سيدناعلى فرمات بين : لا أجد أحداً فَضَلْنِي عَلَىٰ أَبِي بَكُو وَعُمَرَ إِلَّا

جَلَّدْتُهُ حَدَّ الْمُفْتَوِيِّ لِعِيْ مِن جَمِي إِوَل كَاكِر جَهِ الوبكروعر الفل كبتا بالصمفترى كى

سزاکے طور پراسی کوڑے ماروں گا ( فضائل الصحابہ لاحمہ: ۳۸، ۳۸۷ ،المؤتلف والمختلف ۹۲/۳)\_ (١٣) عَنُ إِبُواهِيمَ قَالَ ضَوَبَ عَلْقَمَةُ هَذَا الْمِنْبَرَ فَقَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌ عَلَىٰ هذَا الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ اثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَّذُكُرَ ثُمَّ قَالَ : ٱلا أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَـوُمـاً يُـفَحِّــلُـوُنِي عَلَىٰ آبِيُ بَكُرٍ وَ عُمَرَ وَ لَوُ كُنْتُ تَقَدَّمُتُ فِي ذَالِكَ لَعَاقَبُتُ فِيُهِ وَلَكِنُ آكُرَهُ الْعُقُوبَةَ قَبُلَ التَّقَلُم، مَنُ قَالَ شَيْئاً مِنْ ذَالِكَ فَهُوَ مُفْتِرٍ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُ فُتَرِيّ ، خَيْرُ النَّاسِ كَانَ بَعُدَ رَسُولِ اللهِ ابُو بَكْرِ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ اَحُدَثُنَا بَعُدَهُمُ إحداثاً يَقْضِي اللَّهُ فِيها (النة لعبدالله حديث: ١٣٢٢، النة لا بن الي عاصم حديث: ١٠٢٧)\_ ترجمہ: حضرت علقمة تا بعی رحمة الله عليہ نے منبر پر ہاتھ مارااور فر مایا: ہمیں علی (ﷺ) نے اس منبر پر بیٹھ کرخطاب فر مایا، آپ نے اللہ کی حمد و شنابیان کی پھر اللہ کوجس قدر منظور تھا بیان فر مایا، پھر فرمایا: خردار! جھےاطلاع ملی ہے کہ کھلوگ جھےابو براورعمر پرفضیات دیے ہیں، اگر میں نے اسکے بارے میں پہلے سزا کا اعلان کر دیا ہوتا تو میں اُن لوگوں کوسز ادیتا ، لیکن میں اعلان سے پہلے سزاكونا پسندكرتا مول، جس نے آئندہ ایسا كهاوہ بہتان باندھنے والا موگا اور اسے بہتان باندھنے والمفترى والى سزا ملے كى ، رسول اللہ ﷺ كے بعد تمام لوگوں ميں سب سے افضل ابو بكريں ، پھر عمر، پھر اِن لوگوں کے بعد ہم میں نئے نئے واقعات ہوئے جن کا فیصلہ اللہ فر مائے گا۔ (۱۴)۔ امام اعظم ابوطنیفدرجمة الله علیه روایت کرتے ہیں کہ: ایک آدی سیدناعلی اللہ کے پاس

(۱۴)۔ امام اعظم ابوصنیفدر حمة الله علیہ روایت کرتے ہیں کہ: ایک آدی سیدناعلی کے پاس آیا اور کہا میں نے آپ سے بہتر کوئی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا: کیا تم نے نبی کریم کے گودیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا: اگرتم کہتے کہ بیس نے کہا نہیں الله عنہ الو کم اور عمل نے کہا نہیں۔ فرمایا: اگرتم کہتے کہ بیس فرمایا: اگرتم کہتے کہ بیس نے ابو کم اور عمل نے نبی کریم کھٹے کو میں نے ابو کم اور عمل کو دیکھا ہے تو میں تہمیں کوڑے مارتا کو اُخبر وقینی اُنگ وَ اُیْتَ اَبَابَکُو وَ عُمَوَ نَا ابو کم اور عمل کے فور کے اور الا فی یوسف صدیت: ۹۲۳)۔

(10)۔ حضرت ابراہیم خی تا بھی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدی نے کہا: مجھے ابو بکر اور عمر کی نے سبت علی سے زیادہ محبت ہے، آپ نے فرمایا: ایسی ہاتیں کرنی میں تو ہماری مجلس میں مت بیٹے، اگر تمہاری ہات سیدناعلی بن ابی طالب ایسے نے سن کی تو وہ تمہاری ہشت پر کوڑے ماریں گے کا

تُجَالِسُنَا بِمِفُلِ هِلَا الْكَلام ، أَمَّا لَوُ سَمِعَكَ عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ لَأَوْجَعَ ظَهْرَكَ (حلية الاولياءلا لِي تعيم جلد ٢ صفي ٣٩١) \_

شخ عبدالحق محدث وہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: حضرت علی الرتضی ہے اسے خطبات اور فیصلے ابو بکر وعمر کی مدح وشاء میں منقول ہیں کران پر اطلاع پانے کے بعد کی باغی کے پاس بھی وم مارنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اگر علاء اہلِ سنت ابو بکر وعمر کی افضلیت بلکہ اسکی قطعیت پر استدلال کرنے کیلئے صرف ان دلائل پر بی اکتفا کرلیں تو بید دلائل اس مقصد کیلئے کافی وافی ہیں گے علماء اهل سنت و جسماعت در افضلیت ابو بسکر و عسر بلکمه در قطعیت آب بہماں استدار و استدلال کنند کافی وافی بود ( محمل الایمان صفی ۱۲)۔

تمام صحابه كرام اور بورى امت كافيصله

(۱)۔ حضرت عبدالله بن عمر الله فرماتے بین کدرسول الله الله کے زمانے میں ہم کی کوابو بکرکے برابر نہیں سیجھتے تھے پھر عمر پیرعثانی کُنا فی زَمَنِ النّبِی اللّهِ کَا نَعُدِلُ بِأَبِی بَكُو أَحَدًا ثُمَّ عُمَو ثُمَّ عُدُمانَ ( بخاری حدیث ٔ ۳۹۲۷ ما بوداؤد حدیث : ۳۲۲۷)۔

(٢) ـ امام اعظم ابوصنف رحمه الله فرمات بين: الفضل النّاس بعند رَسُولِ اللّهِ اللهِ بَكُو بَكُو السّحِدِينَ فَمْ عُمَو بُنُ الْحَطّابِ فَمْ عُفْمَانُ بُنُ عَفّانَ فُمْ عَلِيٌّ بُنُ اَبِي طَالِب يعنى رسول السّحِدِينَ فَمْ عُمَو اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

يول بتاتے تھے:ابو بكر، عمر، عثان، على (السنة للخلال حديث: ٢٠٤)\_

(۲)۔ امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ: تمام صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر ہیں پھر عمر پھر عثان پھر علی سب سے افضل ابو بکر ہیں پھر عمر پھر عثان پھر علی سب سے افضل ابو بکر ہیں پھر عمر پھر عثان پھر علی سب سے افضل اس محقیدے پر زعمہ در ہا، اس پر مروں گا اور انشاء اللہ اس بہذیب المہذیب المحسول کے انسکا اللہ تعالیٰ (تہذیب المہذیب المحسول کے انسکا کے انسکا اللہ کے مصافحة فی جمیئے المہ حصال اللہ کے مصافح اللہ کہ تعلق اللہ محسول اللہ تعلق اللہ اللہ تعلق اللہ اللہ تعلق اللہ اللہ تعلق اللہ محتول اللہ تعلق الل

(٨) د دنيا مِس تَصوف كى پَهِلى كتاب العرف مِس لَكُها بِكَدَ: وَ ٱلْجُسَمَعُواْ عَلَىٰ تَقُدِيْمِ اَبِيُ بَكُو وَ عُمَوَ وَ عُشْمَانَ وَ عَلِيّ دَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمُ لِيَىٰ ثمّام صوفياء كالجماع ب كرسب سے مقدم ابوبكر بين پهرعر پهرعثان پهرعلی (العرف لانی برحد بن اسحاق م ٣٨٠هـ، صفح ١٢)۔

(۹)۔ قاضی باقلانی رحمة الله عليه متوفی ۳۰ مرکھتے ہیں: ہرمسلمان عاقل بالغ پر بيرجاننا واجب عبد الله کی جدالله کی ہے کہ: امام المسلمین اور امیر الموشین ، مہاجرین وانصار میں سے نبیوں اور رسولوں کے بعد الله کی تمام تر مخلوقات سے آگے ابو بکر صدیق ہیں ہے۔

صدیق اکبر رہ اوری امت سے افضل سے ایمان میں دائ سے آپ کا فہم سب سے کا مل تھا ، ایمان میں دائ سے آپ کا فہم سب سے کا مل تھا ، ایمان میں دائ سے افر تھا ، اگر ہا ہے کہ :
وَلَو وُذِنَ اِیْمَانُ اَبِی بَکُو بِاِیْمَانِ اَهُلِ الْاَرْضِ لَرَجَحَ اِیْمَانُ اَبِی بَکُو عَلَیٰ اِیْمَانِ اَهُلِ الْاَرْضِ لَرَجَحَ اِیْمَانُ اَبِی بَکُو عَلیٰ اِیْمَانِ اَهُلِ الْاَرْضِ لِیْنَ الرَّابِ بِیْمِ اَلَّا اِیْمَانُ اَهُلِ الْاَرْضِ لِیْنَ الرَّابِ بِیْمِ کَا ایمان تمام روئے زمین والوں کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو برکے ایمان کا پلزا بھاری ہے (الاِنْصَاف فِیْمَا یَجِبُ اِعْتِقَادُہُ وَلَا یَجُوزُ الْجَهُلُ بِهِ صَفَی ۱۹)۔
ایمان کا پلزا بھاری ہے (الاِنْصَاف فِیْمَا یَجِبُ اِعْتِقَادُہُ وَلَا یَجُوزُ الْجَهُلُ بِهِ صَفَی ۱۹)۔
(۱۰)۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ فرناتے ہیں: صدیق اکبر کے انہا علیم الصلوۃ والسلام کے بعد تمام محلوقات سے آگے ہیں اور کی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان سے آگے قدم والسلام کے بعد تمام محلوقات سے آگے ہیں اور کی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان سے آگے قدم

ركم دوانه باشد كه الخ (كشف الحجوب مغي ٢٩)-

إِنَّ الصَّفَا صَفَا الصِّدِينِ إِنَّ اَرَدُتَ صُوفِيًا عَلَى التَّحْقِيْقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي الللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ الل

(۱۱) - حضرت امام غزالى عليه الرحمة فرمات بين: أفضلُ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ بَكُو دُمَّ عُمَدُ ثُمَّ عُشْمَانُ ثُمَّ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ لِينَ فِي رَيم اللَّهُ عَنْهُمُ لِينَ فَي رَيم اللهُ عَنْهُمُ لِينَ فِي رَيم اللهُ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(۱۲) سيدناغو ف اعظم شخ عبدالقادر جيلانى قدس سرة فرمات بين: خلفات راشدين ف خلافت بردو شمشير يا جرأ حاصل نبيس كي هي بلد معاصرين پران كوفضيلت عاصل هي ليفضل كي فلافت بردو شمشير يا جرأ حاصل نبيس كي هي بلد معاصرين پران كوفضيلت عاصل هي ليفضل مي و و رَ مَانِه عَلَىٰ مَنُ سِواهُ مِنَ الصَّحَابَةِ (غدة الطالبين صفح ١٥٨) - من هُمُ الدين ابن عربي قدس سرة فرمات بين : إغ لم مَنْ هُو اَفْضَلُ مِنُ اَبِي بَكُو عَيْدُ عِيسَىٰ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ يعنى جان الو محمد الله من هُو اَفْضَلُ مِنُ اَبِي بَكُو عَيْدُ عِيسَىٰ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ يعنى جان الو كرامت محمد الله على العالم المحمد الله على ما في اليواقيت والجوابر صفح ١٨٥٨) - والسلام كرفو حات مكيد باب ٩٣ كما في اليواقيت والجوابر صفح ١٨٥٨) -

(۱۳) معروف درى كتاب شرح عقائد أنى مين به كه: أفسط البَشو بعُدَ نبينا أبُو بَكُو الصِّدِيْقُ يَعِىٰ تمام انبياء كه بعدسب افضل ابو بمرصد ابن بين (شرح عقائد نفى صفحه ۱۵) -(۱۵) مال سنت ك عقائد كى تقريباً بركتاب مين امام اعظم رحمة الشعليه كاقول موجود به كه المل سنت كى علامت بيه ب: تَد فُد ضِينُ لُ الشَّيْخَيْنِ وَ حُبُّ الْخَتَيْنِ يَعِنى الو بمروع كوافضل ما نظ اورعثان وعلى سے محبت كرنا (شرح عقائد نفى صفحه ۱۵) التم بيد لا لى الشكور السالمى صفحه ۱۲۵، قاضى خان جلد اصفحه ۲۳ مميل الايمان صفحه ۵۸ ، نبراس صفحه ۲۳ ، شرح فقد اكبر صفحه ۱۳ ، فقاوى رضويه

جلده صفح الا، البحر الراكق جلد اصفحه ٢٨٨، بنامي جلد اصفحه ١٣٧) -(١٢) \_ امام شرف الدين نووى اورامام سيوطى رحمت الشطيبا فرمات بين: إِنَّفَقَ أَهُلُ السُّنَّةِ اَنَّ أَفْصَلَهُمُ أَبُوبَكُو ثُمَّ عُمَدُ لِينَ السِرِ اللِ سنت كالقاق بح كر صحابة ش سب سافضل الوبكرين پرعمره (شرح نووي على مسلم جلد ٢صفية ٢٥٢، تاريخ الخلفاء صفيه ٢٧)\_

(١٤) - الم مُرْطِى شَارَح مسلم علي الرحمة لَصَح بِن : وَأَفْ صَلِيّتُهُ بَعُدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَهُلِ السُّنَّةِ ، وَهُوَ الَّذِي يَقُطَعُ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ : أَبُو بَكُو اللهُ عَنْهُ ، فَمُ عُمَرُ الْفَارُوقُ ، وَلَمْ يَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِّنُ أَيْمَةٍ السَّلَفِ ، وَلَا الْخَلَفِ (أَمْهُم شرح مسلم جلد ٢ صفي ٢٢٨) \_

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ کے بعد صدیق اکبر کی افضلیت اہل سنت کاعقیدہ ہے، یہ ایساعقیدہ ہے جے قرآن اور سنت قطعی طور پر ٹابت کرتے ہیں، ابو بکر صدیق ﷺ کی افضلیت ہے، پھر عمر فاروق۔ اس میں اگلے پچھلے ائمہ میں سے کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا۔

ا نہی کے شاگر دمفسر قرطبی لکھتے ہیں: جوعقیدہ کتاب وسنت اورعلائے امت کے اقوال مے قطعی طور پر ثابت ہے اور جس پر دلول کا اور دلول کی گہرائی کا ایمان لا تا واجب ہے، وہ بیہ کہ ابو برصدیق تمام صحابہ سے افضل ہیں (تفیر القرطبی زیر آیت ٹانی اثنین)۔ اہل علم سے درخواست ے كتفير قرطبى كايدمقام كھول كراس سے الكى عبارت خودائى آسكھول سے ضرور يرده ليں۔ (۱۸)۔ مجددالف ٹانی علیہ الرحم فرماتے ہیں کہ: افضلیت شیخین ہو باقی امت فطعى است انكارنه كند مكر جاهل با متعصب يعي تيخين كا انظلت باقی امت رفطعی ہے، انکاروہی کرے گاجو جال ہویا تحصب ہو ( مکتوبات جلد ۲ مکتوب ۳۷)۔ (١٩) حضرت مجدد الف عاني رحمه الله ك خليفه بدر الدين سربندى رحمه الله كلصة بين: تمام سلسلول کودر حقیقت حضرت صدیق اکبر رہے ہے انتساب ہے (حضرات القدس صفح ۲۳)۔ (٢٠) - حفرت عبدالعزيز دباغ عليه الرحمة فرماتي بين: في كريم الله على المت مين الك مخفى بعي حفرت ابوبكركافيض برداشت كرنے كى طاقت نہيں ركھتا تھااورنہ بى آ كي قريب آنے كى طاقت ر کھتا تھا بخواہ صحابہ میں سے ہویا اسکے علاوہ فتح کبیر کے افراد میں سے (جواہر البحار ۲۵۹/۲)۔ (۲۱)۔ امام عبدالوہاب شعرانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: محمدی اولیاء میں سب سے افضل ابو بكر ہیں، پھرعمر، پھرعثان، پھرعلی (الیواقیت والجواہر صفحہ ۳۳۷)۔

(۲۲) علامعبدالعزيز برباروي رحمالله لكصة إن:

يَجِبُ عَلَى الْعُلَمَآءِ الْإِهْتِمَامُ بِمَسْئَلَةِ الْآفْضَلِيَّةِ لِعَنْ علاء يرواجب بَ كرمستلما فضليت صديق وعرك خصوص اجميت دين (نبراس صفي ٢٠٠١)

(۲۳)۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان بریلوی رحمد الله فرماتے ہیں: اہل سنت کی تمام کتب عقائد میں افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر ہے (فقاوی رضوبہ جلد ۹ صفحہ ۲۱)۔ نیز اعلیٰ حضرت نے چاروں خلفائے راشدین کو اپنے اپنے زمانے کاغوث قرار دیا ہے (ملفوظات صفحہ ۲۳۷)۔

(۲۳)۔ ہمارے مرشد کریم قطب الاقطاب نقیراعظم حضرت پیرسائیں مفتی محمد قاسم مشوری قدس الله تعالی سرہ الاقدس إرقام فرماتے ہیں: اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق شریم تمام صحابہ سے افضل ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہما (قاسم ولایت صفحہ ۲۰)۔

(۲۵)۔ عکیم الاُمت حضرت علامہ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تحریفر ماتے ہیں: بعد انبیاء ابو بحرصد بق کا برا پر ہیزگار کا افضل ہونا بھی قرآن سے قابت اور بڑے پر ہیزگار کا افضل ہونا بھی قرآن سے قابت اور بڑے پر ہیزگار کا افضل ہونا بھی قرآن سے قابت ، البندا افضلیت صدیق قطعی ہے ، اس کا منکر گمراہ ہے (تفسیر نو رالعرفان صفحہ الاسمام والمسلمین خواجہ محمد قمرالدین سیالوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

سیدناصدیق اکبروسیدناعمرفاروق رضی الله تعالی عنهما کی تفضیل جمیع صحابه کرام بشمول حضرت علی مرتضی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین پراہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے۔اس عقیدہ کا مخالف کی نہیں ہے۔ کالف کی نہیں ہے۔

(٢٧)- حفرت غزالي دورال علامه سيداحد سعيد شاه صاحب كاظمى رحمه الله فرمات بين:

حضرت امیر معاویہ کے کومعاذ اللہ فاس کہنے والا ہرگز سی نہیں ہے۔تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اہل سنت کے نزدیک بالا تفاق واجب الاحترام ہیں۔اس لیے ایسے مخض کی اقتداء بھی درست نہیں۔ سیداحمد سعید کاظمی غفراہ 19گست 1969ء

(۲۸)۔ حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: انبیاء ومرسلین کے بحد تمام مخلوقات الٰہی جن وانس و ملائکہ سے افضل صدیق آکبر پھر فاروق اعظم پھرعثان غنی پھرعلی المرتضٰی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں (وین مصطفٰی صفحہ ۱۶۲)۔

(٢٩)۔ حضرت ابوالبیان پیرمحرسعیداحدمجددی رحمۃ الله علیه لکھتے ہیں: واضح رہے کہ خلیفہ رسول سیدنا صدیق اکبر علیہ آفنی ،اکرم، اعظم درجۃ ،ارحم، افضل الامۃ ،اعلم بالنة ،افجح جیسے استقضیل کے مینوں سے ملقب ہیں (سرمابیات کا تکہبان صفحہ ١٦٣)۔

(۱۳۰) حضرت علامه غلام رسول صاحب سعیدی رحمة الله علیه تصفی بین: تمام صحابه مین حضرت الو برست من من من من من من الو برست من الو برست الو برست سن دیاده علم اور فضل والے تنے (نعمة الباری جلد اصفحہ ۵۵۵)۔

(۳۱)۔ عشق رسول اور خدمت کا میدان ہویا فنا فی الرسول کے مرتبہ کی بات چلے، جہاد اور ختم نبوت کامعر کہ ہویا افضلیت واعلمیت کی بحث ہو،صدیق کے بغیر قدم نہیں اٹھتا۔

قرآنی اشاروں میں، احادیث کی تفریحات میں، فقد کی کتابوں کے اندرامامت کے الواب میں، عقائد کی ہر ہر کتاب میں، صوفیاء کی کتابوں میں اتعرف سے لیکر سیف الملوک تک، دیوانِ قلندر سے لیکر شاہ جورسالوتک، قدیم مجددین ملت رضی اللہ عنہم سے لیکر جدید مختقین تک کی کتب میں چاروں خلفائے راشدین علیہم الرضوان کو بالتر تیب بیان کیاجا رہا ہے، حتی کہ جود کے خطبوں میں خیسر المنے کلائیق بَعَد الْانْبِیماءِ آبُوبَکُو الصّدِینَ کی صدائیں گونے رہی ہیں۔ ہرمنصف مزاح اور حقیق شعار کو مانا ہوتا ہے:

نعروصديق ياصديق اكبر نعروفاروق يافاروق اعظم نعروعثانى ياعثان غى نعروحيدرى ياعلى صلّى الله على صلّى الله على مُحمَّد و آلِه وَاصْحَابِه وَسَلَّمَ

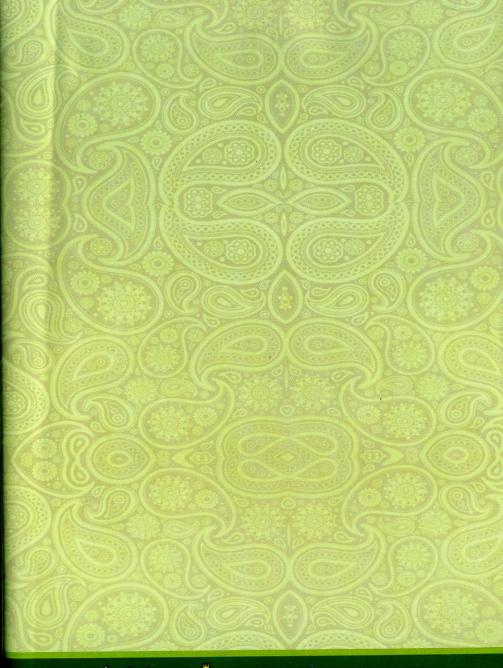

رحمنه لِلعسِ المينُ يلبيين بشركانوني سروها

<u>www.islamthereligion.com</u> Mob: 0303-4367413, 0301-6002250